یکسیارت شہے

باق سیا کی طرح جوی پھوکر گزرگئ اب بھی اُسی نگاہ کالکسلسلہ ہوں میں

صلاح الدين سيتسر



## جمله حقوق ببرحق مصننف محفوظ بين

۲۵ اگست ۱۹۹۰ء سارت وسن ابناعت:

تعدا داشاعت:

كت بت: غوت محسته (خوشغونس)

قیمت : ۱۷ رویے

اعجا زرمنس المساك ريس طب اعت:

جهته بإزار يحب راتباد

مُ الْمُسِيثُلِ مِنْ لَمُناكِ : أنتخساب يربس

جوالبرمسل نهرورو ديعيدرا باد

معلاح الدين سيتسر ناسشهر:

ترتب وتزيين: صالحدا لطاف (مديرة اتولى دكن)

ملف کے پتے: مسامی یک ڈبو مجھلی کمان چریب درآباد ہو...ه

معنف - ١٠٨٥٠ - ١٠ ينوسخ يتى يحيد ركياده ١٠٠٠ ه فون ٢٠٨٨٠٢

انتساب

انی شفیق بهن صالحه الطاف کے نام جسنے مجھے میرے شعری مفسریں رشتوں کی مہک کا احراس دلایا۔

صلاح الدّين شميت تر

## زريب أرين

یکیادستندہے ؟ (معشف) ۹ مندر بول ميكس سيكي الكي بول نی انجمعول میں حرف مدعا ہوں عقیدت کے بعول من مدوارم قرارت اطبارت بي ماطرين مندبر بخاديتك اصال محر الما ملسله معيولول كا كب مريض من دست بلاأيا بول ١١٨ يكيماد/شترجے إ السيميري طبيعت تلندراسي ١٥ 24 ايس بعي وتت كت اك بارز تركي من ١٦ ادراق زندگی 24 جب نظر کی مالات سے گھراتی ہے ، توكشبو ۴-وہ مرزمن باک ابھی ک نظرمی ہے ١٨ كاجل 4 توس درہے جرسے اک اُجالاہے او ېسىم نويى 44 خم ہواہے مرمراکس الکے نے یہ چوڑ<u>ی</u>ال 01 زندگی جب کبھی حالات سے کراتی ہے ۲۱ مرس من تازه رمد کرم کی بہت وٹ یکا ہوں خطوط بہتسے نام ہیں اداب زندگی کے لیے سام شيارداري غلام صطفى جب بعى لي اللها دم وجائة ٢٠٠ ايكب داشكا جمان MK نعش إلى كم يجان لياكرتم بي المنسودل كي برات MA كرم بي كافنانت بي تركيف ٢٦ ایکسیل سکسیے طاريا بول نظرديده ورزيمن س تمركوكيا بنيين سنوم CP سطرز بود ويكالمباسفر يسطفي يعركب آذكي 20

|                   | •                            |                                    |         |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1406              | المودرق                      | ی کی ساگرہ پر ۲۱                   | مم      |
| 129               | يحول مرجها سكمة              | باب دا                             | آغر     |
| 144               | مشنانت                       | شنی کی شهراری ۸۲                   | 21      |
| 100               | ماهنی کا ایک در ت            | هادا مُورِد بي سادگي درسي انداز هم | •       |
| 18.6              | ترکر تعلق کے بعد             | ى يەزىدگى نەرىپ مە                 | 7       |
| 16.0              | كاغذى كيول                   | لى عكيس ١٩١                        | بحفير   |
|                   | تم مجد سے بر کماں تو نہر     | ليا لا مجھ کو                      |         |
|                   | ترا دل کاش که روسشن          | ی کے زخم ہیں                       |         |
| يقم كالنوازة عندا | برو تہارے کے بیرے            | ئے مک بھی پیا ساہے ۔ ۱۰۳           |         |
| 109               | الشكون كيميول                | ش مِل نه جا دُل کسی                | 11      |
| 174 600           | بهيشه كوني مجى موسم بو مختلا | ثت ۱۱۱                             | بازگنه  |
| 140               | عيدى                         | را يوتم                            | کپال    |
| 144               | تين ڪيول                     | ر مر                               |         |
| AFI               | ياتِ ازه                     | ا داستے کہ تم                      |         |
| 146               | بيجشيم انتطاد                | التيس تم ا                         |         |
| 147               | ايك شاعر كالخفنه             | س مقام پر مدت کے بعد آیا ہو ۱۲۱    |         |
| 140               | دِل مِعِ مراكب ہے            | مجرم تعامراكس كولى ١٢٥             |         |
| 144               | ششنامان                      | ی میری ۱۲۷                         |         |
| 141               | سيل كي سبي سالگره            | فاپیکر                             |         |
| IN                | مزل کہاں ہے گی تہیں          | فریار بن کے جی لول ۱۲۹             |         |
| بش کمیے ۱۸۳       | تمارے پاس بچاکیاہے و         | نظسم ۱۳۲                           | ده ایک  |
| 144               | دُور بجي بوياس بعي بيو       | انم ب                              | يوکس کو |
|                   |                              |                                    |         |

| : 1rr9          | جششن امروز                            | ۲۸۱        | آدهی رونی                       |
|-----------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 101             |                                       | 114        | كيك                             |
| بكلين ٢٥٣       | اندلیشه<br>پیون ککششن میکلیس یک صحایا | رکھنا ۱۸۹  | دلول کے آسیتے دیکھوستھال کر     |
| بانى جەدەر      | زندگی تجعسے ملاقات توہوہ              | 195        | كاغذى يبرئان                    |
| 409             | یه لوگ                                | 190        | سائبان (انزی دهگرکن)            |
| 77)             | یہ توک<br>ایک شام برمانشکی            | 19 1       | نجم البحر                       |
| رِّونَی طبح ۲۹۲ | كون لمآب يبال بم سعز                  | 4-4        | نيسلم تم خيك كياتنا             |
| 275             |                                       | المالي ٢٠٥ | ا ہے کہ بھی انگلیوں کے اوراق کر |
| 770             | تعارف<br>ترشئگی                       | 7.9        | ایک اور را کھی                  |
| 777             | دوراست پر                             | 411        | مو گفت گوتم بو                  |
| 444             | باست وه لوگ                           | 410        | رجعتی                           |
| 444             | نعشن قدم مے بعد                       | 717        | ميرا باستش ميراً كمره           |
| 14.             | كون آنے والاست                        |            | المنسب نه فانه                  |
| 444             | پۇسە                                  |            |                                 |
| 44 (4           | یہ کیسے لوگ ہیں                       | 444        | يوم جميورية بهند                |
| 440             | إك چراغ ادر مجعبا                     | 277        | کون قاتل ہے                     |
| 447             | شاعر                                  | ***        | ہیں کتنے پیول میں ہیں           |
| 744             | ده ایک لمحه                           | rro        | ببار نالال ہے ہم شینو!          |
| rar             | ایک ساده ساورق                        | 449        | محاندهي إزم                     |
| 71              | بعن غط دوستو!                         | 788        | لاستوں کا سفر                   |
| ** 4            | لبينه كشهرمي                          | rro        | تلسطيني جائبا زول كي أواز       |
| ۲۸۲             | دنگ دورکی رات                         | 719        | فن كار                          |

|       | س                                    |             |                            |
|-------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 449   | مبنتكن مين بيملا كيول                | 7 **        | غير ' عير                  |
| mmm   | كل كا مندوستان                       | r 9 -       | ويت نام ، ليك كُفت لكو     |
|       | أجا لول سكے سغير                     | 444         | مال کے آتسو                |
|       |                                      | 190         | رشک ا                      |
| 220   | د فاستشقاس                           | 494         | میعکی ہوی نیکی             |
| . 446 | مقرے کے دامن میں                     | <b>79</b> A | بيك تهبتتي نظم             |
| 444   | جِيتُم انتظار ( بھاگ متی)            | · pro-1     | این تهذیب                  |
| 441   | منسل روشني                           | ٣.٢         | نيال                       |
| 444   | اردوکے اولین معار                    | h.h.        | 8::                        |
| 445 ( | قا مُراست (نواب بهادریا رجنگ         | h.h         | " کمکوشش                   |
| 201   | شرافت كاليحول                        |             | د لول کے آئینے             |
| ror   | جوابرنقل تبرو                        | P.4         |                            |
| FOR   | ين يوارشب (الدراكاندهي)              | アング         | تى ففنايس نے خون كى عزورت. |
| m4-1  | الدراگالرحي (محاتظول كي زديس)        | ۳1.         | ایک فنکار کی دفات پر       |
| 440   | ٹی۔انجیا                             | ML          | حيداً با د                 |
| 747   | واكثرسيد عي الدين قا دري زور         | MIR         | ایک بیج کے نام             |
| 44.   | واكر سيدمحي الدين قادري ذور          | MIR         | وتتت رخصت                  |
| rer   | ايدان أردو                           | 714         | مرزمین دکن                 |
| 466   | حخذوم محى الدين                      | <b>219</b>  | گفت گو                     |
| YAI   | متناعِ نوح وتعلم ( تيفت )            | ۳۲۰         | الوفى موى ديوار            |
| 224   | نيا بلجه نني الم واز (خدشيدا حدجاتي) | 444         | ده بيول بهي تومر حيايا     |
| P 14  | فراره عقيدت ( تَنَاذَ مَكنت)         | rrr         | ده ایکف اسو                |
| YAN   |                                      | , u u A     | فيرمقوم                    |
| ۳۹۰   | آخرالدین کی تاریخی کا میا بی         | 470<br>474  | برشيراً رزد مندوستان كادل  |
| mar   |                                      |             | , ,,,,,                    |
|       |                                      |             |                            |



مكلاح الدين تأير

## يوكسارت تربي ؟

صاحبان نکرونظریه بات اچی طرح جانتے ہیں کہ ایک تخفیق کار كوكيسے كيسے ان في رست وابعة يا تاہے۔ يدانساني رست ، ي تو موستے ہیں جوایک انسان کو دوسرے انسان کو سجعت کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ پانسانی رشّتے ہی تو ہوتے ہیں ؛ جوایک انسان کو نہ عرف اپنی قربت کا احساس دلاتے ہیں ملکہ فاصلوں سے بھی روئشناس کراتے ہیں ۔ یہ انسانی رشتے ہی تو ہوتے ہیں جوز ندگی کے خدوخال میں کبھی محبت اور کبھی نفرت کارنگ بھرتے ہیں ۔ یہ انسانی رہتے ہی تو موتے ہں جوایک ازبیان کوزندگی کی طبند بول اورسپتیوں سے وہ قف کرواتے ہیں۔ ا گرانسان کسی نکسی دشت وابست نه دو توزندگی کاکوی مقدی نہیں ہوگا ۔ بعض ستنتے آگر تیہ بے نام سے ہوستے ہیں لین ان کا ہر لمحد اپنی پہان کا احرا ولاتار بہتاہے۔ میری کتاب پر کیسار شتہ ہے ؟ میں میں سب کھوہے ۔ يدكيسارستستديد ويرى داقدازه ١٠ سالدشاء اندكى كااهاطريك ہوے ہے ۔۔ اِس مجبوعہ کلام میں میری شاعری کے وہ تمام بیلو شامل ہیں، بوہرنتے موسم کی تازه برواکی حرح بیرے احما سات دجذبات می تلیل برد میکی بین میں نے اس محمد مرکام کام "يكىسارسستىرى و" إس كي بكى ركعاب كدوه تمام انسانى رشت بوكاغدى بيران اورس بہتریکی نہ کسی طرح بالواسطریا بلاواسطریمری زندگی کے شب روزسے وابستہ ہیں۔

ال نظمول کو ٹرھتا ہوں توجیے دیل محموس ہوتا ہے کہ میں اعنی کی
کتاب کا ایک ایک ورق الشا جارہا ہوں ۔ انظمول کو ٹرھتے ہوے مان کی
کتاب کا ایک ایک ورق الشا جارہا ہوں ۔ انظمول کو ٹرھتے ہوں مان کی
کتاب کا ایک ایک ورق الشا جارہا ہوں ۔ میرے اصابات و جذبات میں ایک
کتاب عظر بنر کھے میری دوح کو ہمکاتے ہیں۔ میرے اصابات و جذبات میں ایک
خوشگوارلم دورجاتی ہے۔

وسوارابهر دورجای ہے۔
مرکم کی بیٹر نظین شخصی اور ذاتی داتھات دواردات سے عبارت
ہیں میری شاعری ہیں میرے ذاتی تربات ارتبای داردات کے علادہ دہ سب کی ملے گا
جودت اُف تن مجھے حالات کی گرمی و نرمی اور نعا شرے شخصی اور خوا کی تھور کھینی ہے۔
دھود کنوں سے نواز ہے۔ یں نے اُجا لول اور اندھیرول کے مکراؤ کی تھور کھینی ہے۔
زندگی کی خملف اُنڈرع کیفیات کو اشعار ہیں سمویا ہے ۔ رونے اور سننے کی آئیس کی ہیں
دورستوں اور سنوں کے سامنے میری نظری احترا آ جھی ہیں ایک کے ساتھ ساتھ مورد کو دورور پرست انسانوں کی انکھول میں آنکھیں ڈال کرمی نے گفتگو می کی ہے۔
اور خود پرست انسانوں کی آنکھول میں آنکھیں ڈال کرمی نے گفتگو می کی ہے۔

اورخود پرست انسانول کی آنکھول میں آنکھیں ڈال کرمی نے گفتگوی کی ہے۔

ا من خود پرست انسانول کی آنکھول میں آنکھیں ڈال کرمی نے گفتگوی کی ہے۔

ا من اس خوابی شاعرانہ روسٹس کو کھیس بنجنے نہیں دی ۔ میں سماج اور مقامرہ

سے کرا آار ہا ۔ ۔ ٹوش آنجھ تارہا اور اس طرح میری شخصیت کی تعمیر دشکیل ہوتی

دہی ۔ ٹوشنے اور بننے کا یک رسول جاری رہا اور آج بھی اِسی ٹوشنے اور بننے کے میا کی ٹ

الل سے گزرتا رہتا ہوں۔ اِسی طرح میراسفر فاری ہے اور انت او الشرفاری میں گا یں نے بینے مترم اپنی زمین ہے ، ی جائے رکھے ہیں ۔ میں ایک تقیقت کین مد انسان ہوں ، اسس بیے فلاڈل یں پھٹکتے رہنے کا قابل نہیں ہوں \_\_\_\_یم میرافلسفة حیات ہے، یہی مسلک زندگی ادریبی میرے من کرونن کا رویتہ بھی۔

ممركي شاءى كربس منظركو سيمض كيديد يجوعب كلام میرے تیالات وَعِذبات کی پھل رہنائی کرے گا ۔۔ میری برنظ ۔ کسی مذکسی اہم یا غیراہم واقعدسے تعلق رکھتی ہے ۔۔ کوئی ایک تظم بھی خیالی یا تیاسی مہیں ہے ۔۔۔ میں ایسی ہی شاعری کوقابل احتر ام مجھتا ہوں جو زندگی کی روشن اورتمیری اقدار کی ترجان ہو ۔۔۔میری شاعری اورمیرے نظریہ کرونن میں کلائیکی قدوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ترتی بیسندر جی نات اور عصری آگی کی تثبت علاتیں مج میں گی۔ السل مجموعة كلام كوميل في وارحفتول مي تقتيم كياب \_\_\_\_ بهلا حقته ندرانه عقیدت "دو سراحقته" سلسله معولول کا" تیسراحفته انتینه خانه اور توتعا حفته" أجالول كے سفير"كے عنوان كے تحت ہے۔

إنس كتاب كى اشاعت كے سيسائيں فخ الدين على احرميوريا كميٹى مكھنۇ کے ارباب مجاز کا بے فڈسکر کڑا رہوں کہ اعفوں نے مالی تعاون کیا ۔ع بیزم نورجمت

مالک اعجازیس کی طرح میرے بہترین دوست ممتاز ارشہ بنوے محت **زوشنوی** 

كالجى تجييم كل تعاون حاصل ربائيس ان كالمجي منون بيدل \_\_يس ايني شييت مين صالح الطاف (مريضاتون دكن) كابعي شكريه اداكرنا جابتا بول جفول في كلّ تازه" سے کے کر سفر چاری ہے" اور" یہ کیسا رست سے "کی ترتیب درنین میں مجھے حروری متورول سے نوازا ۔۔ اس کتاب کویں ان ہی کے نام معنون کررہا ہوں ۔ میری دیگرکتابول کی طرح اس کتاب کا مرورق بھی میری ایک متاز آوشٹ بہن كامر بونِ منت ب يسيس أن تمام ؛ وقار يُفلوس اور حيت تناس تخصيتول كا بعی سیاس گزار ہول حبول نے زندگی کے ختلف مرطول محجے متاثر کیا ۔ یں این زندگی کے اُن مرکزی اور فیرمرکزی کرداروں کو بھی یاد کرتا رہتا ہوں ۔ بن کی خوشبو کی ہمک میری تفول کے ایک ایک وق سی بی ہوی ہے ۔۔۔ اوس ان تمام پاکیرہ رسموں کوسلام کرتا ہول جن کی دعا ول کے اٹرنے مجھے طوا فب فاند کعبدا ور زیارت گنبدخفزا کی برکتوں ادر نبینا ن سے مرزاز کیا ۔۔۔

> صلاح الدين سيتسر هراگست ١٩٩٠ء

متندیہ بھا دیتا ہے اصانِ محمیط کس درجہ بلندی پیہے دربانِ محمیط پر برمانس میں رہتاہے سفزعوش بریں کا كب فرش به رجتے ہيں غلامان محمت م اِس بزم سے اٹھ کروہ کہاں جائیں گے آخر لایا ہے جنویں کھنچ کے اربالنِ محم إس داسطے اب كب بحى معظر ہيں نصائيں

توكستبوس إس ربتها بعددالان تحمث اس کو کے غلامول کی طرح ، مملی کو سیاں وامن مي سميلة ، وعفينا نِ فحمر يكر

مالات رہیں کچھ بھی بدلت ہنیں موسم مہکا ہوا رہت ہے گھستان تھٹ

راس دہر میں اک یسابھی دقت سے گائیر آ برشخص کو ہو جائے گاعرف رائم

كب دينے سے تبى دست بلط آيا بول نقتش پائے کیکوں یہ اٹھالایا ہول يول توجاري تهامترت كي نفناؤل بيسفر الب ك درسيس باديدة تراكيا بول ا بھ بھی سیدھنرا یہ نظے سر مھری ہے اليسع لمحات كجو أكسس شهرسي سفرايا مول لو*ٹ کر بھیسر سنتے* انداز <u>سے جینے کہ ل</u>ے أيث كى فوست بوكوسانسول بين بسالايا جول بوم کے آپ کے قدموں کو کئی بارہیہاں زندہ رہنے کے لیے موت سے محرایا ہوں

زندہ رہنے کے لیے ہوت سے سوایا ہوں اس مجھ بھرد ہے کے بھیلا ہوا دامن مسیبرا میں اُجالوں کے لیے آج کے گراآیا ہوں کام آئی مری فردوسس نگاہی سیسرا کلی والے کی مجسسے میں چلاآیا ہوں

الل سے میری طبیت قلت را م ہے میں جانبا ہوں کہال مجھ کوسر م کاناہے اس لیے تو یس بڑھتا ہوں سیرت نبوتی معاشرے یس مجھے انقلاب لا ناہے

ہیں ہوں میں بوریانشینوں میں اسی لیے تو نظر مسیسری خسروا نہ ہے

بساہے اِسس لیے آنکھوں میگسنبدخصزا مذا تی خوسٹس نظری میرا' دالہا مذہبے

مہارے یوں توہیں دنیا میں بے شار مگر مجھے تو آپ کے دا من میں منہ چھپا ناہے

بی کے درسیس جاؤں گا اب کہاں نیز بہی ہے منزلِ آخر۔ یہی شھکا تا ہے

ایسابعی دقت کستے اک بارزندگی میں میں ساری عمر کالوں طبیبہ کی روشنی میں

اس در کی روستنی کو انسال سیحد مذیایا رسول گزرگئے بین تغییم سم مگی میں

کب مک ماجلنے ہم بھی ماریکیوں میں رہتے نسبت کاسلسلہ ہی لایا ہے روشنی میں

جس دقت برطوری تقی بے تابی میرے ل کی اس وقت آگیا ہوں مولی تری گلی میں

یکوسوچ کرمی ا جیمل س در پیژک گیاموں سمحصونه انگیا جول میس بھی رواردی میں

ادینی اُڑان بن کر بعیا رہوں گاشتیرا برگز نہیں جیوں گااحساس کمری میں

جب نظر گری حالات سے گھراتی ہے مختدی مختذی سی مدینے کی ہواآتی ہے حِتْنِ مِيلاد ہے ، خوکشبوئے رسول عربی ا فرش کا ذکر ہی کیا عرشس کو مہکاتی ہے جب بھی رک جاملہ بھی ہوی ملکول کاسفر بحشم نم الم من سے لیٹ جاتی ہے نور کی بہلی کرن دیتی ہے دل پر دستک آب کے درسے صباجب بھی جا تی ہے جب نظراً تابيطسيب كامهانا منظر زندگی تازه اُجالول سے سنورجاتی ہے

جب نظر گنب بِحِصرا به مهر جاتی ہے

ناصلے ہوتے ہیں طے کون و مکال کے نتیر!

وہ سرزمین پاک ابھی تک نظر میں ہے كيساكشم تسبت صياليشرين ب شرمندگی ہے سرکو جھکائے کو ابول میں عصیاں کا سب صاب بری ثیم تریں ہے كرماً ہول إكس ليني اُفالول سيكفت كو توررسول ياك ، نكا وسحر ميں ہے بے دست ویاکبھی ہیں ہوتے ہی لیے لوگ وسعت بتعور وسنكركي جن كي نظريس ب نوشبوكا ايك جونكامدين كيسمت كا رحمت نوازبن كي مسلسل سفريس بير بیر این سبح وشام کی الجبن کی ایول ہول بب نظم دوجهال مراء الكركر من بن نظريس نوربيع جرب يداك أجالاب یہ کون طسیب ہر کی گلیوں سے ہوکے آیا ہے یہ سوچ میں ہوں کہاں پہلے سرحمکا ناب ادھرہ خانہ کھیہاً دحقر مرسمین ہے مدينه جامك إن أتكول ف ايساكيا ويكها ہمیشہ آپکا روضہ نظریس رہتاہیے . ہرایک مرف معطر ہے جے کے المدر مديت مصطفوي، عرشس كافلاصه نگا ہی گنے پیرخوز ایجیب مگیئی جس کی وة شخص دا قعى كت نا نصيب والاسب نی کے نورمسل کا قیمن سے سے سے السعميرى طبيعت بي جوام جالاب

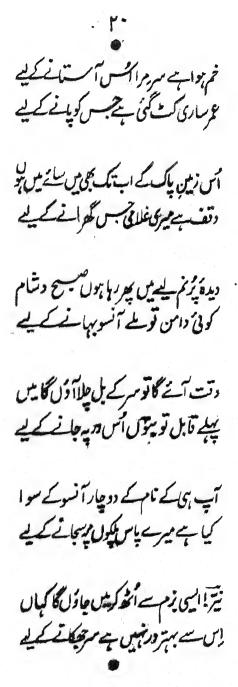

زندگی جب کبھی حالات سے ملکواتی ہے روستی آپ کی ہرسمت نظسے آتی ہے

فاصلے مدیوں کے کموں میں ممطابتے ہیں جب نظر کست بدخصرا بیر عظہر جاتی ہے

جب بھی احساس تہی دامنی ہوتا ہے تھے زندگی کا سہ بہ کھٹ آپ کے گھر واتی ہے

اک درا آپ کنسلین کوتھولینے سے اسانوں کی بلندی یہ نظر حب تی ہے

جب بھی حالات کی بے رحمی سے گھبرآماہوں چینم نم آب کے دامن سے لیٹ اتی ہے

اِک مہک آئی ہے پارٹِس نبی سنے سیّے۔! زندگی جب بھی نئے خانوں میں مطابق ہے رسد اکرم سی می ایست اوٹ بیکا مول بھرائج میں حالات کی جو کھٹ پیکھراہوں پھرائج میں حالات کی جو کھٹ پیکھراہوں

ا به مکموں میں لیے حسرت دیدار محمصہ میں کب سے مدینہ کی طرف دیکھور ما ہوں

نظروں کو جھکاتے ہوئے اواسے سلمے
یں البہیں ہے۔ گھرانے کا گدا ہوں
یں البہیں ہے۔ گھرانے کا گدا ہوں
ہمین نقت مِ قدم کس کے یہ بہاین کو مجھکو
یہ کھ دن کے یہ یہاں کو مقرول میں رہا ہوں
یہ کھ دن کے یہ میں بھی فقیرول میں رہا ہوں

بکھ دن کے بیتے میں بھی نقیروں میں رہا ہوں ساکھوں میں مدامت ہے نظر اکھ نہمیں سکتی میں مرکو حفالے ہوے خاموش کھڑا ہوں بہت سے نام ہیں اواب زنرگی کے لیے ہے ایک نام مگر ول کی روشنی کے لیے

یہ زم نور ہے کرمیعی اعت ارنب گنا تام عمر کی شائستہ زندگی کے یے

اندھیرے آتے ہیں آنے بھی دھیجتے لیکن بنگا کا نام ہی کافی ہے روشنی کے لیے

رسولِ پاک کی سیرت کا ایک اک لمحہ کھلی کتاب ہے تقسیر آگی کے یہ

یہ وا تعہدے کہ نسبت بڑا سہاراہے ہجوم غمین گسنہ گار اومی سکمیے

پکھ ایسے اہل بھیرت بھی ہم کو طقیمیں بوخو د سلگتے ہیں اور دل کی روسنی کریے

چراغ بوں توبہت سے بچھے مگر شہر! چراغ دل ابھی روسٹن ہے زندگی کے لیے غلام مصطفیٰ جب بھی سبِ اظہار ہوجائے ہراک ذرتہ بہال کا مائل گفتار ہوجائے

مجت دربه دربوگی نه نترمنده دفاردگی مرینے کی اگر گلیولسے میم کو پیار بوجلتے

رلیجائی نظر بوسف کوتے ہیں کہاں سے ہم اگریہ ساری دنیا مصر کا بازار ہوجب ہے

رسولِ باک جن را ہوں سے گزنے مجھسادیق اگر کانٹوں کو چنن لے 'صاحبِ گلزار ہوجائے

لگاکراس بیلے ہیں مدینے کی طرف کرسے
نگاہ لطف ہم ربعی کبھی سرکار ہوجائے
بہدیئر میکی رکھول گاشت رابنی انکھول کو
رسول پاک کا مجھ کو اگر دیدار ہوجائے

نفتش پاہی کے پہان لیا کرتے ہیں وہ اُجالے مری ہی کھوں میں رہا کرتے ہیں ہنوس گذر چنس ان نیط رہتی ہے اہل دل کفتے کے لیقے سے جا کرتے ہیں اہل دل کفتے کے لیق سے جا کرتے ہیں اپنی بربادی کا جسس وقت بھی اہلے جیال این بربادی کا جسس وقت بھی اہلے جیال اکتفا اعراز علامی میں ہے اُن سے پوچھو

جو حسیر کی نگاہوں میں رہارتے ہیں بے سب کب ہیں اندھیروں کی دہ کیون ش شب معراج ، کئی دل بھی جلا کرتے ، بیں ایسے دیوانوں میں ، بیں خود بھی ہول شائی تر میرے آقا کے جوت دموں میں رہاکہتے ہیں

0

کرم، نبی کابہت کے سینیم ترکیاہے بہت ہے فاکب دریت مری نظر کے پیے نظري سنبرخصراب دلي ياد رسول. يى سے زادمقس، الخى سقر كے يے بہت زیادہ نہیں تفوری سی حسک دیج رہوں گا آھ کے قدموں می عمر تھر کے لیے تی کی یا دکے دل پر حسیدراغ روش میں يردشني بى بہت ہے بمارے گو كے ليے تمام عمر می اسب شار ہوں گا دا من سے یہ ارز دہے بڑی، عمر تنقسہ رکے لیے اُجلے رات کے دامن میں محیل جاتی گے بنی کا عم تو یعے نئی سی سرکے لیے شمارا پینابجی سریت سرے کج کلاہوں میں

الى ہے ہم كو بھى درستارلينے سركريے

الله ربا ہون نظر دیدہ ورز ملنے سے الله اہول جب سے ستدکے استانے سے

بہنچ گئی ہے نظے ، عرش کی بلمن ہی ہے رسولِ پاکٹ کے قدموں یہ سر جھکانے سے

نی کے عشق میں تر دامنی علی سیسکن میں ہئے۔نہ تو بنا دل کے ٹوٹ جانے سے

ب ہواہے نگا ہوں میں گست بنصرا نظریں نور مرسیت لانے سے

موال كرف سيبلي، ى بعركياك كول الاب إتنا فت مندركوس ستاف س

میں فاک یائے بی بن گیا ہول نے نیٹر! لگی ہے اب مری مٹی کہیں معکنے طے نہ ہو یہ دید کا لمباسف میصطفی ا گنبزهنس را یہ گھری ہے نظر یاصطفی مرکز دل ہے مرا' اوّل بھی آفر بھی یہی المفكمين جاؤل بهان سيكس كحركم مصطفى فرش سے عشر بریں یک فاصلہ کھے بھی ہمی الميك كوياتا أبول تاحبة نظريا تمضطفي اب كميس جاكر الوى سب إس قدر دهمائن البيائے دامن من ميري حتم تر يامصطفى ا بع سے پہلے ہی ا جاتی ہے واثبوا ہے کی ا ب کی المد کی ہے دل کوخرب ریفطفی جانتا ، دول میں بھی سیستر حسرت دیدار میں کیسے کیسے ہو گئے ہیں دیدہ در یا مصطفیٰ قلندر ہوں میں ، کسسے کیا ما گھآ ہوں بس اک نور کا سلسلہ ما بھگآ ہوں فقیروں کا دل ہوننظر خانفت ابی میں جینے کی ایسی ادا ما گست ہوں

عقیدت سے تسد موں پر سر کو جھکانا اگر مصرم ہے توسندا انگما ہوں

نقیروں کی چوکھٹ پہ کیا کچھ نہیں ہے میں ند نہیں بوریا ما بھت ہوں روں ر

گلُوں کی طرح سے جیکنے کی خاطر میں خو شبوئے زلف صبا اگست ہوں

کوئی جن سے نظرا ہونستے۔! میں ایسانیاراستہ مامگا ہوں نی ہ نکھوں میں حسر قب مدعا ہوں رسولِ بیاک سے در بر کھسٹرا ہوں

جہاں شاہوں کے منرسہ ہو گئے ہیں اُسی گھر کا میں اونی سے گدا ہوں

مرا دامن کمھی ہوگا نہ خب کی میں رحمت پر بھر دست کر رہاہوں

میسب احسان ہے اثر دامنی کا میں کیا تھا ادر اب کسی ہوگیاہوں

فقیرون کا پڑ اسے مجھ بہ س یہ یں اب کک روشنی کالمسلم ہوں

کہال کے جاؤل سیست را پینے آنسو میں خود اسینے گنا ہول کی رزا ہول

من نه دارم حب ازت اظهار شان فاطرخ مست تفسير دوعالم، داستان فاطمة گرچه هریک گام پیپ داشکل رخت بیفر می رود با شان وشوکت کاردانِ فاظمهٔ ہست ہوشبوئے ولادر حبیر دجان من غریب سیف می ماید جیات' از گلستان فاطمہ چتر رونی سرخرو٬ در بارگاهِ سیده چیم وینی سینه روشن داشتم من از نشانِ فاطمهٔ نورا فشال روضة ترسراست اندر دوجهال فلب ماروشن شود ازآستانِ فاطمتر جلوه فرما گشت بر دوسشسِ نبی شهرادگان تورجيت بمرتعتى المستيرين جان قاطرة نسبت دیرمینه نمست داشتم از مرتفظیم خوش نصیبم آمدم بر استانِ ف اطراط خوش نصیبم آمدم بر استانِ ف اطراط

يكيمارِ شته

یه گیسار شته ہے؟ رئیسی تازہ خوسشبوہے؟ دہک ہے جب کی نفناؤں بین فسل گل کی طرح خدا ہی جائے اُس روشنی کی مدہدے کہاں بقاسیتن اوقات محوشہ دل میں شکفتہ ' اُن کہی باتوں کا سلسلہ ساہیے

یہ کمیسی راہ ہے برسول سے چل رہے ہیں لوگ کہاں یہ جانے رکیں کے انھیں خرتھی نہیں خرجانے کونسی نوشبو کا آزدجہوں کا ہے نہ جانے نام ہے کیا اس طبیف عذبے کا کرجس کی نوشبوسے ہلمحہ ای جہکتا ہے نہ جانے نام ہے کیا مس لطیف رشتے کا کرس کے بانے کواک عمر بھی مری کم ہے کرش کی دید کو انکھوں میں رفتیٰ کم ہے

یہ سے ہے اُس سے بنظا ہر توکوئی دست تہ نہیں نہ جانے کیوں مرا دل مجھ سے کہدرہا ہے ہی میرسدهی سادی ہی اور کی جو مجھ سے متی ہے میرکس ہے یہ ہے اپنے ہی سیدی

> برلود کی وہ ہے جو انجان سے دورا ہے پر کوری ہوئی ہے کسی تازہ روشنی کے یاہے کوری ہوی ہے کسی تازہ زندگی کے بیے

یہ اڑکی فاطمہ ، مریم کی امرو ہی ہیں یہ اڑکی عظمتِ سیتا کا سلسلہ بھی ہے

ير الري جن كسى جو كف بد جلك عمرات كى

تمام برکتس میکے کی ساتھ لائے گی چیس کسی کے بھی سائگن میں یا دُل رکھے گی وہاں کی مٹی سے اِک تازہ خوشبو سے گی تمام عمر نئے گھرکی روشنی کے لیے تمام عمر نئے گھرکی روشنی کے لیے

نہ چانے کیوں مجھے محسوس ایوں بھی ہو تاہے كه جيسة ومن محيكا ناب عمر بمركا محص نہ چانے کیول مجھے محبوں بول بھی ہو تاہے كه جيسي كهونئ بوي شف كوياكيا بول س رْ جانے کیوں مجھے محسوس بول بھی ہو تا ہے وہ لڑکی جو کبھی ہ تی ہے مجد سے لینے کو بہ ظاہرائیں سے مراکوئی بھی تورسٹ تہنیں مروه كيول مرساحساس يرسط جياني بوي وہ اجنبی ہی اگرہے تواس کے ہونٹوںسے مہکتی کیوں ہے مری ال کے دو دھ کی فوسٹبو مجعی معی محصے حسوس اول بھی ہو تاہے سمیں وہ میری ہی بھیڑی ہوی بہن تو نہیں سمجی بھی مجھے خسوس یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے کھوئی ہوی شنے کو پاگیا ہوں میں

> يە كىسارىت تەسبىمۇ يەكىسى ئازەنۇستىوسىيە؟

کورا ہوں اب میں جہاں نر سرسائبان بھی تھا اِسی محلے میں میرا مجھی مکان بھی تھے

وہ فرش گل سے بھی ہٹ کر کبھی چلا ہوگا کہ اس کے با وُں میں اِک زخم کا نشان بھی تھا اوراق زندگی مدینه بهری

یے کھول جا آم ہول میں آج بھی اکسید لا ہوں اُداس دات کی تنہا ئیوں میں گم ہوکر میں اپنے مافٹی کے ادراق جب شقا ہوں ہراک درق یہ تمہارا ہی تام ملقا ہے تمہانے ماتھ گزارے تقیر حمیں لمح بیشکل اشک دیئے بن کے جمکاتے ہیں کوئی بھی رات ہو دہ لمات یاد آتے ہیں کوئی بھی رات ہو دہ لمات یاد آتے ہیں

> تمہیں بھی یا دہی ہوگا تحصے ہے یاد ابھی کھی بھی ہی طاقات تم سے ہوتی تقی تم اِتنی پاکس نرکھیں بھر بھی ایسالگ تھا قریب رہتی ہوتم دل کی دھو کولوں میطرح

وه کا بیاں وہ کتا بیس جرمیں نے دی تقسیمی

تہائے ہا تھول میں اکٹر دکھائی دی تھیں جو بات کہدند سکامیں وہ تم سے کہتی تھیں

تہائے یاس نہ وہ کا پیال کی بیں رہی بہجردل مجھے لوٹا دیئے تھے تم نے مگر درق درق یہ فروزاں تھے انگلیوں کے نشا

ورق درق به فروزال تقے انگلیوں کے نظا ہرایک نفظ چکتا تھامٹ لِ کا ہمشاں

خطوط پیار کے تم نے جو جھ کو ککھے تھے کئی برس وہ رہے دفن میرے سینے میں دفا پرستوں کی رسوائیوں سے تھسب راکر چھیائے رکھا انھیں دل میں روشتی کی طرح

تمہاری یا دکی اک دن جو آگ تیز ہوی خطوط پیار کے پڑھٹا گیا ' جلا تا گئی گروفا کا دیا اِس طرح بھی بجھ ننر سکا چراغ ارزوسینے میں پھر بھی جبت رہا

يحدادرسال بنام وفاگز رنے کھے زمایذ اینی روابیت کبھی بدل مذمسکا كەزىدگانى كے نازكىسى دورى يىم تم كوف رسيد كراك بل من مم محد بلي كم كلهنيس كدعت زرفيك تعرجعورتها "نی حیات سے تم نے بھی دستہ جوڑلیا بكه ادرسال ببنام وفاكرت كئ وفاكى بزم ميس تم مجھ سے لگيئي اكن ن کسی کی یاد کردل کے ساتھ ساتھ رہی وہ ایک اولی جوسے زندگی کاآسے۔ وہ ایک لو کی ہوہے روسشنی مقدر کی نئی حیات کا تھن۔ تمہارا این ابو وہ مجھ سے روز ہی متی ہے اور کہتی ہے أداس چبرے یہ امی کے اب بھی جانے کیوں تباك ببرے كاز ونقوش ملة بين جب اُن كى بايى نگا ہوں من جائتى ہوك

توان کی انکھول میں رہتی ہے ایک ہتی تصویر

وہ او کی جب کبھی آتی ہے مجھ سے طنے کو میں اپنے پاس بڑے بیارسے بھا آبوں وہ اپنے زم ملائم لبول کی جنبشس سے تہمار خے سن کا سوطرح ذکر کرتی ہے بھرائس کی آنکھول میں ، میں تم کو دیکھولی ہو یہ کھول جا آبول میں آج بھی اکسے لاہول

ا ایک برس جب ایش تواس طرح کیمیت میری زمیں بیاایت ایمی اِک گر بنایخ

شہر کو چیوڑ کے ہی تم کو اگر حب نا تھا میری انکھوں میں نہ اِس طرح اُترجانا تھا



یہ آنفاق بھی کت ناصین ہے کے دوست مجھے گال بھی نہ تھا راہ میں طو گئ تم یہ اور بات کہ میں تم سے ملتے والاتھا

ويارِ دل مين توكل رات سے أجا لا تھا

مقررہ جو مری رہ گزر تھی اسس بے ندیم نہ جانے کیوں مرے قدموں نے ساتھ چوردیا

ر جاتے یوں مرسے مر را سے اللہ قدم میرے ایک ایسی را دید بڑھنے لگے قدم میرے کے جیسے دورسے آوازے رہا ہو کوئ فضائیں دور بہت دور کھیں بہکی بہوتیں تہارے جسم کی نوشبونے مجھ کو روک لیا میں نہایا پاس مگر ایک اجنبی کی طسرح شب فراق میں بیکوں پہروسٹنی کی طرح

تمہاراجہم تھا فیروزے رنگ میں بلوس کر جیسے کوئی کرن ہو دھنگ میں لیٹی ہوی تمہاری دلفیں معطّر بھی تھیں پریٹاں بھی نظر نظرسے برستا تھا زندگی کاخمسار

تمہارے مازہ لیوں پر تھے بیوں جھکے ہوں تمہارے عارضِ شادرب تھے کنول جیسے تمہارے کانوں میں دو بالیاں تھیں ہویز ال كه ميسة گوش نلك مين بلال موارزال كلاب ميسة لب ورخ بيرشن كا غازه مهك ريا تفامسرلاه اك گل تازه

یه ایک شکل بھی تھی رہ گزر پہ بطنے کی وہ ایک روپ بھی تھی رہ گزر پہ بطنے کی وہ ایک روپ بھی جب تم نے جھے کو دیکھاتھا کبھی تو شہر کی مانوس سٹ ہراہوں پر کبھی تو شہر کی مگٹ م رہ گزاروں پر کبھی سنبھات کبھی خود ہی لڑ کھڑاتا ہوا کوئی بھی رنگ ہواک والہا نہ تھا انداز فکک تنہ دل سے نکلتی تھی ایک ہی آواز جنون عشق کا وہ با نکیس بدل مذمل ملک جنون عشق کا وہ با نکیس بدل مذملک حمی بھی شمع یہ یہ یہ والہ پھر بھی جل ندملک

### ع بال

تہارے پاس سرشام جب بیں آیا تھا تم آئن باس ، نگابی مجکاتے شرائے تمایک پل کے بے دک گئیں قریب کر ادائے فاص سے تم نے مجھے سلام کیا بر كالسي ادا سيرك إس أكر الموكني مری نظرکے مقابل اک ہمینے کی طرح أداس مى كىيى، نوشى مى عيال كى جرت قریب ہم تھے گر فاصلہ زیادہ ن<sup>ی</sup> تھا بس ایک میز تھی حائل معاشرے کی طرح وفاکی را دیس پڑھیج رہتے کی طب رح

تماب كى باربهت ہى سين نگتى تھيں كأجية سن ومجت كاايك ماج محل گداز مرمرس اهنام سے تراث ہوا ڈھلک گیا تھا سلنقے سے سرمنی آبکل

تنهائے دوش یہ دوجو ثیال تھیں آوزاں بیول یہ بکی سنسی آن کھلی کی کی طسسرح

شگفتهٔ چیره 'بهارول کی سرزمیں کی طرح

« قامت ناس نظر تقی <sup>،</sup> نگاه تقی پیاسی بهتسى بانيس لبول يتقيس لول توكيف

مذ جانے بات تقی کی مجدسے تم نے کونہ کہا بكراليي نظرول سے اوراق زند كى اللے تظر نظریس کئی اه وسسال بیت گئے

ہماری گرم نگا ہی سے ول میکھلنے سکے مترول کے دیئے آنسود ل الم العلظ لگے تہاری آنکھوں میں کاجل تھا پھیل جانے لگا
ہمت دلاسا دیا میں نے مسکر آتے ہوئے
کسی طرح بھی تمہارے شکفتہ لب شہلے
مجھی مجھی مجھی سی بگا ہیں تمہاری اٹھ نے سکیس
تمہارا بھول ساچرہ دھواں دھوال بھی تھا
تمہارا بھول ساچرہ دھواں دھوال بھی تھا
تمہارے عارض ورخسارمت ل کا ہمت اس

تمہاری پیاسی نگاہیں ہر یک نظر جو اکھیں مری نگا ہوں سے مکرا کے ہوگئین سیل خود اپنے عم کو چھیاتے یہیںنے تم سے کہا گراعتر اص نہ ہو تو میں لب کشائی کول كهو توسيسية كاجل بدايك نظم كهول

نگایں مجھ کئیں گردن مجھ کا کے تم نے کہا تثركب رنج والم ميرب بم نواس تقي و اداس مول کے مونس مرے تغریب عم مری وفلکے سیما مری وعاسکے اثر مری حیات کے منسامن مرے ترکیم فر

مسلكتي رات كي تنها يئون كاتنها رمنيتي مرع جيب!مرك زخم ول مرك شاعر مری ان انکھوں کے کا جل کا ذکر ہی کیاہے يرضبم بسم كي نوستبويسب تبهائي بي

نيك بدان كي ادا ، نازسب تمهايين مرى يه مرمرس با بين يينسب رس ريفيس مری پر سانسوں کی گرمی نظر نظر کا خمسہ ر

مرى يە بولتى المكھيں يەسكرلىڭ لب

سلگتی راتیں ، مہمئتی نعنا ، سنہرے خواب حیین جا گتے کمچے میرسب تمہائے ہیں

گریہ عارضی کمجے ہیں کیا بھردسہ ہے
یہ ہنتے ہولئے دن کپ ٹک مرسطاع
زمانہ تیز 'بہت تیز گام ہے ساتھ
ممافروں کے قدم اب آگو نے والے ہیں
بھری بہار میں دو دل بھرٹ و لے ہیں
بطرز نو چلے آگ کہ زہرعت مرکبائیں
بطرز نو چلے آگ کہ زہرعت مرکبائیں

پکھ حادثہ ایساہے کہ دل ٹوٹ م ہا ہے پھر آئسیتہ ہاتھوں سے مرسے چوٹ ہا ہے اسم نوتسي

میں بی۔ اے یاس ہوں کن مری میت نہیں تی فریداروں سے کیا تھ کوہ کہ یہ میرے مقدر ہیں مرے پہلومی تھی حالات کے کچھ بازہ نشتر ہیں شرافت <u> ک</u> کھکے بازار میں تنہا کھڑی ہول میں به این عالم خریدارول کی جو کھٹ پیٹریخ ل کی موس کاروں کے اِس میلیس تنہا ہوں کہلی ہول میں اکٹر روشنی کے شہریں تنہا صب محتی ہول بدل كربعيس آتے ميں ندجانے كنتے سوداكر نظران کی متاتی ہے کہیں ہول سیمتی بیتھر

مرے تود دار آبا ایس ہراساں زندگا تی سے مری تموم مال ہے فکریش سیسری جوا تی سے یں اکلوتی چاغ روگز رہوں اپنی منزل کی اندم پیرے منفہ چیپالیں روشنی ہوں اسی محفل کی

مری وفی ساے موداگرد! وسم بدلتے ہیں مرمنی نہ اے چارہ گرد! میکٹس سنیصلتے ہیں قریب میکدہ جادل توساغ او کو داحب میں قریب ملک مال گزرول آدگشتن لہا ہائیں قریب ملک مال گزرول آدگشتن لہا ہائیں

قربیب استال کزرول اوست اسهای می میرک برای می میرک دانس کی بولست زودگی با کسی بهاری میرسد دانس کی بولست زودگی با کسی

مرے ہونوں کو شاع زندگی کا جام کہتے ہیں مری سانسوں کی نے کوشسن کاانعا کہتے ہیں مرے بلکے مبتم کو کلی کی سٹ ان زمیب نی اداؤں کو مری باد صب کی پہلی آگروائی

مری زلفول کوساون کی گھٹا کا نام نیتے ہیں خموستی کو مرح شسنِ اداکا نام دیتے ہیں ر مری ایموں نے پائیں زگس شہلا کی سٹیمیں اب دعارض کو فیتے ہیں گل آز ہے تمثیلیں

بہ ایں حالات یں اے ہم نین اک شمع ایسی ہو کیس سہمے ہوے ماتول میں فامون گائی ہوں زبال کھلے نہیں یاتی نظر خاموشس رہی ہے خیات تا زہ میری، وقت کا ہز خم سہتی ہے بول پر بھول کر حرف نسکایت آنہیں سکتا کسی کے آسال سے سر مراہ کمرانہیں سکتا

ديكھے تھے كہمى آپ كى المحمول ميں بكھ آنسو اس روز سے ميں آج كك بھيگ رہا ہوں چوڑیاں تہائے ہاتھ توجبراً بھی کیا اُسٹھے ہوں گے ہ تها رے محول سے ہاتھوں میں حور بال تونہ تعین يت مرخ مرخ لهورنگ يوزيان التي کنول کے پھول کی مانٹ سا دہ ہا تھول میں تہیں حسب مجی ہے کتنی حسین لگی میں قریب او ا نگایں را کے بتاہ یہ کسس دیار کاتحف ہے مجھے سے کھھ تو کہو تھارے ہاتھ توجراً بھی کیا اعظے ہول سے حیات میار کا کسی کوئی بھی اصول ہمیں قدم ت دم په بين کان الله کمين کفي کيول شهيس

تم آج 'کل کی طرح کس لیے سٹ گفتہ نہیں

یہ اتنا ف صل جیلے تو در میاں میں نہ تھا مدامت ہو کھوں میں ، پکیس جی جیکی سی ہیں مدامت ہو کھوں میں ، پکیس جی جیکی سی ہیں تمہارے ہینے ہوے اب بی حق کھے سے ہیں تمہاری ہی کھول میں اگل سی روشنی مذ رہی تمہار سے بیلے کموں میں اگل سی سادگی نذ رہی تعمل تعمل کموں است گفت کو میں نہ تما میں است کو میں نہ تما موں کے رہیے وہ لمے بدل کے تو نہیں دلوں کے رہیے ماورات میں کے تو نہیں دلوں کے رہیے میں اورات میں کھے تو نہیں دلوں کے رہیے میں اورات میں کھے تو نہیں

تہبیں کمی نہ کمی مجدسے روٹے جانا تھا یہ جبر دل مہی، فاموسش سر جبکانا تھا یس تمسے کھے نہ کیوں گاتم اب اداس نہ ہو میں تمسے یہ بھی نہ یو چوں گاکیوں پشیماں ہو تمام عرکے وعدوں کا تذکرہ میں کسیا حیات نوسے بہر مال دل گاناہے میں جرح تبیں مافتی کو بھول جاناہے

مری میات کے اب تذکرے سے کہا مال مرانعیب ہے محرومیاں مجست کی مرا نصیب ہے رسوائیاں مجست کی مِرا نصيب ہے ايوسيوں كا تنہا رنيق مرانعیب سکتی میات کا دامن مرا نصیب مجست کا ۳ نعسسری که نسو مری حیات کے اب تذکرے سے کہا گال سنبرے خوابول کی اب بھول کرینہ و و تعبیر کسی کے بیار کی مول اولتی ہوی تصویر

چوژ کراپنا مکان اب میرا گو دیکھے گا کون میرے بپکول کی نمی و قت سے دیکھے گا کون

تم توجيتم نم كوا كهول بي جهاكر المي الم

98

## گل تازه

وفا کی دیوی ہوتم کویس چگونہیں سکتا یہ میرے ہاتھ مجتت کے گیت تکھتے ہیں تہاریجسن کی تعرف میں بین نغمہ مرا

تہا رہے میں تولفہ ہی ہیں نعمہ مرا تہا رہے سن ہی سوطرح رنگ بھرتے ہیں

دفائی دیوی ہوتم کو پیس مجھونہیں کتا مجھے یہ ڈرہے تمہاری کرم نواڑی سے یہ ہا تھ گرمی احماس سے مذجل جائیں تمہارے صندلیں قدموں کی تازگی کے لیے کوئی بھی رت ہومیں اسکول کے بھوالا تاہو

تهيي بعُلاول كايس تم في ايسا كيول سوچا

خداگواه که تم زندگی کا حاصل ہو تہارا پیار تو سیستے میں دفن ہے میرے کسی کو ید بھی نہ معلوم ہوگا کون ہو تم كوي سجه منه سكه كاكرتم بوجان غزل نېرنه ېوگی که وه کون سعے دد کل تا زه" د کھی دِلول کا کسی کو نہ ہوگا اندازہ یہ میرے زخم ہیں یہ زندگی کے ساتھی ہیں حیات ہوکہ اجل میرے ساتھ ساتھ ہیں یہ تهام عرسلتا رمول كاجهي حيث كر يس جل بعي جا وُل كاليكن وهوال نه الخفيكًا بہت جتن سے تمویں میں نے دل سے جاہا، مری لگاهیں لے دے کے ایک منزل ہے تمہارا بیار مری زندگی کا مال ہے

تمام عرب اوشع کی طرح سیکن

کمی کو یہ نہ خبر ہو کہ کیول سکگتی ہو کمی کے دل کے اندھیرول کی روننی کیلئے

ا واسس رات کی تنها ئیوں بین بلتی ہو جہاں کہیں بھی رہو تم ہری "گُلِ "ما زہ"

جهان کمیس بھی رہو تم بری "کلِ "ما زہ" بھوسکے نہ کبھی زندگی کا سشیرازہ

پٹ کے روتی ہے تصویر زنزگی مجسے

یا کس کے ہاتھوں سے آئینہ گر گیا ہو گا

### تطوط

تمہاری جاگتی آنکھوں کی یا مانسے میں

جوہا تھرگیت وفا دُل کے لکھتے سے ہیں تہارے سامنے وہ ہاتھ کا نب جاتے ہیں خطوط اس لیے لوٹا رہا ہوں جانِ وف تہاری جاگی آنکھوں کی یہ امانہ ہیں خطوط اس لیے لوٹا رہا ہوں جانِ وف! خطوط اس میں شائے تہ مجت ہیں وفات ناس بھی شائے تہ مجت ہیں

خطوط بیار کے ہوتم نے مجھ کو کھے تھے وہ اب نہیں تو کبھی زندگی کے لمحول میں مبہرزمیت کسی مجرم وفاکی طسرت فلوص عن کی رسوائیوں سے گھب راکر تہاری پاک مجت پر حرف لا یس کے تہاری جاگی اسکھوں کی ٹیندار ایس سے

خطوط فرط دفاسے جو تم نے مکھے تھے دواب نہیں تو کھی ژندگی کے لحول پس مجھے بقین ہے ہے مین تم کو کر دیں گے تہاری آنکھوں سے اسکوں کھول رہیں تہاری آنکھوں سے اسکوں کھول رہیں

ہوارے عشق کا پہلا ہی وسیلہ ہیں یہی تو پیار کا اک خری سہارا ہیں تم آج آخری باران کو بھرسے بڑھ لین پھوانے کا چتے یا تقوں سے تم مسلادینا یہ اس بنے کہ ہی درسم ہے جمت کی جہاری بنتی ہوی زندگی میں حب ان دفا بنام عثنی بھی آنسو مجھے گوا دا نہیں کمی یہ بعول کے بھی آنہ جائے تم کو خیال کمی کو تم نے کہی کچھ خطیط سکھے تھے

وفا کی رمیت ہی انہی ہے میری مان حیات مین وعشق کی بازی عجیب بازی ہے وفایر ست ہمیٹ مہی بارجائے ہیں دیار عشق میں سب ہی فریب کونے ہیں ہمیشر ہوتی ہے تحقیر بے نسب ازی کی وفائے دور میں محتود نے ایا زی کی فطوط لینے سے انکارتم مجھی نہ کرو فداکے واسطے تم اب بھی ہم خیال رہو

یں جیتے جی کھی تم کو بھلا ہیں سکتا خطوط ہی تی ہو ٹا رہا ہوں جب ابی مقا تمہاری یاد تواب جز دِ زندگی ہے مرک یہ اور بات ہے جب بھی اداس ہما پیل تمہاری یا دکا ہر زحمت مسکرات اسب خطوط پڑھنے ہے کہ یو جعد بکا ہوتا تھا اور س کموں میں ان کا بڑا سہاراتھا

سب کیلایں رہا شرکے سناٹول میں میری تنہائی میں بھی سایڈ ہمسایہ رہا

### تجاردانك

شريك غم بوم رود درب نتي بي بنيس تم آن آئے بوليتر! تهين سري ہے

م ای اسے بویر، این جربی ہے تہاری یادیں کل رات بھر را بتی رہی تہارا دعواے کہیں ہوں تہارے ل میں کمیں شریک غم ہو مگر درد جانتے ہی نہیں

تمہارا شکوہ ہے کیا محجہ کومیرے ندیم! زباں پر حزف شکایت تمہارے آئی گیا میں کتنے جرسے اٹھا ہوں تم کوکی معسلوم کمی نے بھی مجھے رکنے کے واسطے تہ کہا ہمارے پیار کی توہین ہوگوارانہ یا گال ہوگی الجھے گال ہوگی مرص حالات پرتھی غور کر و جوات دل میں تمہارے میں عثور کر و جوات دل میں تمہارے میں چوات دل میں تمہارے میں محصل میں مرے ندیم ایمی کر داب عشق ہی ایسے مرک تا ہیں اور اور نہ کھل کوئے ہیں دہ اور نہ کھل کوئے ہیں

یه آرزد مختی ربول رات بحرستریگر معاشرے کی گاموں کو یہ بیسندنہیں بہ جبر دل بڑی شکل سے لوٹ آیا ہوں قدم قدم بہ مکی بارلو کھے ڈایا ہوں تمام رات تعابے مین دل برنشال تھا نظر نظرین دهوان، دل پیچین گهری تھی تهام شب مری بلکول په نمیند کھیری تھی

یس چا ہتا تھاکہ شب بھرتمہائے پاس رہو کبھی میں الجھے ہوئے کیسوؤں کوسلحھا وُں کبھی میں ہمکھوں کی بہٹا تیول میں کھوجا وُ کبھی میں سانسوں کی توشیوسے ل کومہکا وُں سنگتی سٹموں کی مانند نور تھیال جاؤں منگرزمانے کو یہ ہرزوست بول نہ تھی فلوص دل کا تھا اظہار کوئی مجول نہ تھی

کہاں تک میں وہنی بوند ہوند کو ترسوں تم ابر تھے تو تمہیں توٹ کر برسسناتھا

# ایک رات کا جمان

نساد وقون کا بازار جول ہی گرم ہو ا تام مشهر کا شیرازه دب بمونے لگا ديارِنشعرو سخن بين جو خول ہوا ارزال ففنائين مشهرطب كي جو ہوگئيں مسموم بگرار ما تقا جو تهذیب زندگی کا نظیم تُنهرى فبحين؛ اندهيرول يمل ورقطيني رُخِ حیات یہ افسر دگی سی چھانے لگی هراک محقه مین مقی د بهشت و هرامسانی كلى كلى ين تحفظ كاتذكره حبارى سحرمي عيسى تغسس كے وقار كا تھاسوال شبول مين عظمت مريم كوتها براخطره سهاك رات كىسىتاكا دل دھۈكنے لگا جدهر بھی نظریں اٹھ ئیں سگائے ہی تھی بیت

شجھے بلایا تھا تم نے کچھ ایسے عالم یس کرموت وزیست بیل کشمکش ملس تقی اندھیرے نورکی چا درکو چاک کرتے ہوں قریب شہر نگاراں ام بھر کے آست تھے

وفاکے شہر کا یون تذکرہ کی تم نے
کی طرح ہی ہی دن گزرتے جاتے ہی
گر بہاڑ سی راتیں گزرنہ میں پاتیں
تم آج رات میوسی سے گھرمے ہماں
اُداس گر کا ہے ما ول زندگی لرزاں

بجزتمهارے کو بی اور تو نہیں ایس

چواپنی افری سے نسوں کونذ رِجام کرے جودتت کنے یہ قاتل کو زیر درم کرے کوئی بھی ایسا نہیں ہے بوزند گی کے لیے فود اپنی جان کوخطرے میں <sup>ڈال</sup> کرائے كوني بھي ايسا نہيں ہے جوروشني بن كر میاه راتوں میں جل جل کے تور برسائے کوئی بھی ایسا ہیں ہے جو زندگی بن کر حیات و موت کے مفہوم کومہارانے كوئى بھى ايسانہيں ہے جو آفريشب مک ہرایک جلتی ہوی شمع کا مدا داکرے إسى يعيم تو مست كش وفا بول يس وفاکے ستسہریں جلتی ہوی جیا ہول میں

اُ داسس آنی نه هو اسے مری دفایسیکر مری حیات! مری استرد! مری ایست مرے نعیب میں ایسی بھی ایک شب آئی جومیز بان ت کل تک وہ بن گیا مجمال

تم ادهی رات محرجانے کیوں قریب آئیں گلابی آنکھوں میں آنسو تقے خون دل کی طرح ہو کی بوندیں انجھرا کی تھیں بگا ہوں میں

ا جا نک ایسے میں جس بات کا تھا ڈروہ ہو<sup>ا</sup> شب سیاه تھی ہنگا مرست ہر مں م گھا ہراک گلی میں مصلے میں مثل و خون ہوا و قا کاکشتهر اقداسی کا ایک مدقن تھا تمہارے گھر کی مقدس سی سرزیں کے ق<sup>رب</sup> ملا فعت میں وہی مشہرِ دل کا دیو انہ وفاکی انتری اسس شمع کا وہ پروانہ وفانشناس مجمت یه حرف لا ندسکا تمهاری راه میں ارمتا ہواست ہید ہوا

#### ر آنسوول کی برات

یہ دا قد معکد کل رات جب ندھ رے بڑھے
بہت ہی بیار سے تم نے جلادیئے تھے چراغ
براس لیے کہ اندھیروں سے میں نہ گھراؤں
چراغ تم نے جلائے تھے ردشنی کے لیے
حیین کمحوں کی تا دیر زندگی سے لیے

تهاری پیکوں پر رتصال تھی آنبوول کی رات وفاکی آگ میں خاموش جل رہی تھی حیات اچانک ایسے میں مختل پر حمیب کی خاموتی نہ جلنے کو نسے کمول کی تم کو یا و آئی میں توں سے نہیں غم سے آئیکھ بھرآئی شگفتہ بھول سے چہرے کارنگ اُ ترف لگا دہ زلف عارض ورخمار کی جوزیت تھے کھر کھیں۔ رکے اندھیروں کی متب بھٹ لگے تمالے لب پہنگفتہ کنول جو کھلتے تھے دہ دل کی آہ کی گرمی سے اور مرجھائے

تمهاری انکھوں میں تھی روشنی مجسّت کی نگروه پهرسسه اندهبرول س تودسي قطف انگي وه انکمیس کل جورہی منتظر کسی کے لیے نہ جلنے کس میصیبے نور ہوتی جاتی ہیں تمهاري شبني إنكمول مين كل جونسته تحقا م جلنے کیوں وہ سربرم مجر اُترے لگا ا ندهیری رات میں تم نے جوروشی کی تقی وه روشنی تو سر زم کچه گئی کل رات میں سرح سے بہال وشنی کی بات کرو یه آرز دسهد اندهیرون می تمکیمی نه ربو

کسی حیاغ تمنا کی روسشنی لیس بھیو



تمام عرکا ماسسل بری " گل آمازه" ہزار صبط بیہ بھی لب تمہار کھل ہی گئے تہباری آنکھوں نے کتنی کہانیاں کہ دیں تمہاری آنکھوں نے کتنی کہانیاں کہ دیں تمہارے تربتی ہونٹوں بیہ کتنے پیول کھلے تمہاری سانسوں سے نوشبو ہمگتی دہتی تھی تمہاری سانسوں سے نوشبو ہمگتی دہتی تھی

تہیں نبر بے کجبیں قریب بیٹھاتھا تہیں میں دیکہ مہاتھا کھ اسی نظوں سے کہ جیسے تم مری سب کھے ہواور کو بھی ہیں ہزاروں کمی ساتھی ہوایاب کی کہیں اداس بھی تھا' مسّرت بھی میرے ہوٹوں پر عیب کشکشس زندگی میں الجھا تھا

تمام عرنہیں، مجھ سے ایک بل کے لیے نظر الما و کھ اسس طرح گرم جوستی سے کھور کبھی ۔ مجھے دیدار کی طلب نائیم

زندگی بوں نہ مجھے چھوڑ کے جانا تہا اک نظر دیکھ لے میں میں ترا ہمایہ ہوں تم كوكب أبير معساوم

اگر قریب بلاؤ حناوس دل سے مجھے فران کے والے مجھے است کھے است کوئی رشتہ نہیں مرے فلوص کا یا بہت کوئی رشتہ نہیں مسکمتی را توں کی تموں کا حب کرہ لے والے مسکمتی را توں کی تموں کا حب کرہ اول ہے جو تو دہے فلو ما پوا اسس کو اُرج یا ناکیا جو تو دہے فلو ما پوا اسس کو اُرج یا ناکیا تمہاری خوشیوں سے اب مجھ کو ترسے لینا کیا تمہاری خوشیوں سے اب مجھ کو ترسے لینا کیا

تہیں بے کمیں کتنا چاہتا ہوتی ہیں

بې تمهارے مجھے اور کچه بھی یا د ہنیں میں کس قدر ہوں و کھی تم کو کی نہیں معلوم

تهمیں خبر نہیں کس حال میں گرز رقی تھی تمہارا ساتھ جو چھوٹا کمیں کا بھی نہ رہا کہال کہاں نہ عری زندگی تھیٹ کتی رہی کہاں کہاں نہ عری آوزو

نظر بچاکے مری حیشیم تر میں رہتی ہے دہ ایک پیاس جو بہلی نظریس رہتی ہے

ترے بدن کی مہک جو کسی بھی گائیں نہیں کبھی کبھی وہ نسیم سحرییں ترستی ہے بهرک اوسی

ہرایک باریہ کہتی ہو کھی۔ رکب آوگے تھیں بتاؤکہ وعدہ میں کس زبال سے کوں ہے آرڈوئے ملاقات نیزس میں مگر معاہرا سے سے توہین ارزو ہوگی تمہاری بزم سے میں کتی دور جاؤل گا ہرایک سانس میں سو بارلوٹ آؤں گا

یں اپنی مرحنی سے اِس بزم میں نہیں آیا مجھے تطیف سے جذبات کھینچ لاتے ہیں بول یہ دہر تو احساس کی زبال ہی ہی تم اس لطیف سے جذبے کا کوئی تام مذور مگروہ لا کھ چھپانے سے چھپ نہیں سکتا یہ شمیع دل ہے جب زورد، جل نہیں سکتی سمجھی وہ بھیگرتی بلکوں یہ سے حیکے گئی سمجھی وہ بھیگرتی بلکوں یہ سے حیکے گئی

کھی وہ عارض و رخسار پر کنول کی طمع کبھی شیلی سی آنکھوں سے دیکدہ بن کر کبھی وہ ایک تبتم سے دے گی اپنی خبر کبھی حیا کے وہ پر دول سے سرسرائے گی اداس کمول میں اکثر وہ حب مگائے گی

جہاں کہیں بھی مجت کا نام ہ تاہیں وفا' جفاکے تصور سے او کھڑاتا ہوں گریہ دامن اتسب حیکوشتا ہی منیں دلول کا رشتہ کولیا ہے ٹوشتا ہی ہنیں

## کسی کی سالگرهیم

رئیسہ مجمہ نفیسہ زرسیت آئی ہیں میات خصر کی تم کو دعائیں دیتی ہیں خوش محصے بھی ہے میں بھی تو آج آیا ہول تمہاری سالگرہ کی خوش ہے سے سب کو گر مری مستریس کیوں غمیں ڈھلتی جاتی ہیں مری مستریس کیوں غمیں ڈھلتی جاتی ہیں میں اب کی بار مرے دل یہ کیوں اداسی ہے

یں پہلی سالگرہ پر تھاکس قدرست داں نوستی سے جمو متار ہتا تھا ہیں بون کی طرح دفاکان م ہی لیتا تھا 'جرم کچھ بھی نہ تھا مری خوشی کوزیانے نے درہی چیین لیا میں اس لیے ہی تو اب مسکراتے ڈرتا ہول دفاکی راہ یہ صلتے ہوے کھیر تا ہوں دفاکی راہ یہ صلتے ہوے کھیر تا ہوں

غريبِشبه كواتنا نه تم دلاســه دو شريك عم سبى تم مجھ مستھيوٹ جا وُگي مرب یعے تو یہ تقریب آخری ہے ندم! میں انگلے سال تہنیں دیکھ کھی نہ یا وُل گا تم آج پاسس بنی ہو مسکر بھی سنگتی ہو گر خبرنہیں اِس کی کہ کل کہا**ں ہوگ**ی تم اُن دنوں نئے ماحول میں سمب وگگ جہاں ہے گا تہیں بیار زند کی . مھر کا جہاں کی سے ہم کو گد گد اے گی ہماں کی مولوگی ، تا عمر گٹ گناؤگی ہرایک قصل میں تا د برمسکراڈگی یہ ایک سالگرہ کا بھی دن سے میرے نیم وه ایک سالگره کا بھی ون سے یا د معص وه للحير ويس كوستسش سي كلي كفيلانه

تم اس مقام یہ آئی تھیں <del>تو دہکتے ہو</del>ے

جہاں چیشبہ مرقت نے آنکھ کھولی تھی جہاں اچھوتی امنگوں نے لی تھی انگرالی جہاں دھڑکتے دلوں کی صدائیں جاگی تقیں جہال یہ نظاول نے روحول نے گفت مگو کی تھی جال لليفس عنباث كُكُنات عق مری محموش و فا کا تھے تم کو اندازہ اسى زمانے مِن تم بن كسين الكي تازة وه دن یعی کنتے حیات آفریں تھے میر تدیم تم آیم جب کھی اپسس حیا کو ساتھ لیے وہی گتا ہیں ' وہی کا پیاں ' وہی سسم تم حبین لمول بن رہتے تھے دیرتک کم مثم گری قرب کے دان ستم ہونے والے میں ير لمح وامن ول كو معسكوت والع بي فداكرے كه إسى طرح مسكراتي رہو د فاکی سمیس براک رت می تم ملاتی رمو

#### انتساب

مری کتاب کا جرب تم نے نام رکھاتھا ہمیں تو یا دیز ہو گا مجھے ہے یا داب تک ہرایک شعر تمہارے شگفتہ ہونٹول پر نیم سبح کی مانٹ دھھوم جا تا تھا چین میں از سرنو پھر بہب را ٹی تھی دیار شخن میں تا دید پھول مہے تھے کول و فاکے سرشام مسکرائے تھے چراغ مہرود فا کھی۔ سے مگرگائے تھے

مری حیات کا وہ زخم اے گر تازہ " تم ترج دیکھ رہی ہو کہ اُس کی فوشبوسے

دیارجن وتحبت مهکت رہتا ہے

ہرایک ُ لفظِ و ف اول کی بات کہتاہے

اُداس کمول میں جب خجر کویا د <sup>س</sup>اتی ہو تمہاری یا د کوہیہ لومیں ساتھ ساتھ لیے مد میسہ متناہ میں اتا بھا ماط کا اتر ہو یہ

یں اُس مقام پیرجا تا ہوں لاکھڑاتے ہونے جہاں وفاکے کئی بھول مسکر لئے سکھ

جہال دفالے می بھول سے سیسے جہال حیات کے ملح نستہ سیب آئے تھے

تہمیں بھتین نہ 'آئے گالیکن اب بھی دہال تمہارے قدموں کے تازہ نشان ملتے ہیں دیارِشوق کی خاموشس اُن نضاؤں میں مہکتے جھومتے حب نہ بات بہلہاتے ہیں تمہارے نقر دی 'توشبومہکتی رہتی ہے تمہاری نقر دی ''واز اب بھی گونجتی ہے

زمانہ بہت گیا ' رت بدل گئی سیسکن تہاری یا دہے تازہ سگفتہ گل کی طرح دہ کھے آج بھی نظروں میں پھرتے ہیں \* تم آج پاس نہیں پھر بھی ایس انگا ہے کوئی توہے جو مرے ساتھ ساتھ رہتا ہے دہ لمحے چاہ کے بھی میں بھلا نہیں سکتا نیا پیراغ کوئی پھر مبلانہیں سکتا

کون آیا تھاکل گورے کیا چھوڑ گیاہے ہرلحہ تری طرح سے خوشبومیں بسامے

اِک عمر تلک بیکھ مجھے مسلوم نہیں تھا میں کیا ہوں تمہیں دیکھ کے اندازہ ہوا تھا

#### روشنی کی شهزادی

یہ بیں نے اِس کے تم سے کیا برائی ہو تم اب نہیں تو بہت جلد تھیور جو ذرگی تمام رست تول کو جور وسٹی کے صابح بیں تمام رستوں کو جوز زندگی کی راہوں بیں

اجا تک اتے ہیں ساتے ہیں کھر کھوٹتے ہیں اجا تک استے ہیں کا دہ استے کا تا زہ ا

جو دل په گزری ہے اک ن سمجھیں سے گا به کھا ور دن تو گزرنے دو ہے تنباتی کے به کھا ور مہکے گا احساسس تشکی مسیسرا په بیاسس اور بڑھے گی کبھی نذ کم ہوگی په زندگی کی ہے سے ان پی فرمیب ہنیں په زندگی کی ہے سے سے ان پی فرمیب ہنیں تمہاری دوری کا احساس جب ستا تہمے خیال آ تاہے ہے نام سے اُ جا لول کا کرجن کا کام نقط روشنی ہی دیناہے نظر میں اُن کی گلت ال ہویا کرمحر ارہو وہ جانتے ہی نہیں کس کے گھر اُجالا ہے

یه کیسارت تنها تم دور بھی ہویاس بھی ہو عیب ربطر سلسل ہے شنگی کی شرح تمہیں بتاؤیرائی ہویا کہ اینی ہو مکسی نگیس لتی ہوی سٹم می آرزوکی طرح

یں چلت چلتے بہت تھک گیا تھا سوہاتھا یہ سایہ دار درخت اور بھی بہاں کچھ دن اک جنبی سے مسافر کو بھیا دُن میں اپنی فلوص ' بہار سے کچھ دیر تو بعظائے گا مگر ہوائیں بہت تیزیل رہی ہیں بہا مگر ہوائیں بہت تیزیل رہی ہیں بہا مگر ہوائیں بہت تیزیل رہی ہیں بہا بولمحاب ہیں متیسرتمہاری قربت کے تمام عمر بھی گزرے توبل نہ یا نیس کے مه جلنے كس يب اكثر بيه سوچيا بول ييس يه لمح كس كح تقد ابكس كافتيار بل فیسیصلہ بھی بہر حال تم کو کر ناہے

ِمراخلوص' نئی روشنی کی *سشم*نرا دی جہاں کہیں بھی رہو تم تنگفتہ گُل کی طرح تمام عمر قبكتي ربوفضك ؤں ييں تنام غمرنهب تی رہوانعب لوں میں

زمامنرتم كوجو فرصت ذرا بجعى دبيرے تممى كبعي أسي شاع كوياد كرنت ما بوروشني كالتلسل شيشنكي كالرفيق

یہ اس لیے کہ تمہیں وہ بھی یا دکر تا ہے

### وېلى دائير مېنى سادگى دېنى انداز

عیب رسم ہے تہذیب عاشقی کی ندیم تمہارے پاس میں آکر بھی تم سے مل نہ سکا

تمہارے گویں تھی تقریب لوگ آئے تھے مری لگاہ گرتم کو ڈھو نڈتی اہی رہی تمہیں نہ پاکے مری آرزو یہ جو گزری مرے ندیم سانے سے فائدہ کیا ہے ہرایک لمحہ یہ دل میے گسال گزر تا تھا کسی طرح مجھے اپنی جھلک دکھ وگ گردہ تشنہ لگاہی جومیری تسمت ہے مجھے نصیب ہوتی شنہ آرز دکی طسرت تہارازخمی وہ لہجبہ 'تمہاری وہ '' واز جومیرے کانول میں امرت ساکھوان تی ہے مرے نصیب میں ہمچے کا دہ گداز نہ تھ

کمی طسرح ، کئی سلمے ، کئی گفتے گزارے میں نے مجبت کی آبر درکے لیے گروفا کا ہمیت مہی سربلسن، رہا تہاری بزم سے جب سارے لوگ کھنے لگے نگابیں میری ، تمہاری نظر سسے شکر ائیں دہی ادائیں ، دہی سا دگی ، وہی انداز فعالچھ اور کرے ، بانکین کی عمر دراز بیاسی بیرزندگی نه رہے

تمہا ہے دوش پہ کل رات بال بھوے تھے
کہ جیے جو م کے ہی ہو میکدے میں گھٹا
تہاری زیفوں میں جوں ہی مجھرگئیں کلیاں
تہاری زیفوں میں جوں ہی مجھرگئیں کلیاں
شیکے ہوئے تھے قرینے سے موتیا کے بھول
میک ہے تھے قرینے سے موتیا کے بھول
تیزات تمہا ہے تھے دید کے قب بل

کبھی اُچٹی نگا ہول سے دیکھ لیتی تھیں کھی تو نرم نگاہی کا دور حیاتہ تھا مجمعی تو ہونٹول یہ افسرد گی نظیر ہم تی كبهى توبكاتبتم بكمب تاجاتاتف کھی توریشی لم نیل کوخود ہی لہراہیں تماینی فاص اداسے کبھی ٹمب کتی تقیں كيهي تثيرتي تقيس دلواركے سهائے كبعى توكر مسيحيب ياب تميلي بآي کبعی قریب کومٹری رہتیں اعنی کی طرح ركمى توصوفے يہ تم آكے بيٹ جاتى تھيں کبھی تو میز کو سرکاتیں ، پاسس کرلیتیں كبعى توميزس اخب ارتم الحساليتين کمعی تو ریز پوچیکے۔۔۔ اُن کر دیتیں كمبى توييلتے ہونے نب ن كؤ 'ركا دىتيں کبھی تو لا ٹٹ کے کچھ بلب تم مجھا رہیں كئ تينگوں كو دانسة تم مسنراد تيس

اسی طرح سے کئی کمچے اور سبت سکتے گر تہارے بوں سے بھی نہول جھڑے تہارے ہونٹوں یہ جسیاں تھی مہر فاموشی

تہیں میں دیکھ رہاتھا کھ ایسی نظول سے
کہ جینے ختم ہوتم پر دفا جفا کا حب ان
کہ جینے آخری منزل ہوہم سفر کے بیے
دِلوں کو جیسے کھیڑنا ہو عمر جب رکے بیے
تہاری بیکوں پہ ایسے میں اتنک تھر لئے
تہاری بیکوں پہ ایسے میں اتنک تھر لئے
لیبر سکفتہ بھر ایسے میں کیکیانے لگے

وہ بات رسم و فاکی جو حرف آخر تھی تہارے دل سے نکل کر بول پہ ہمرائی اُداس ہے میں گردن جھکاکتم نے کہا مرے رفیق! مری آرز وا مرے ساتھی مری حیات! مرے شاعر" گل تازہ" پھراسس کے بعد سح کا بھی گیا بھروسہ ہے پھراسس کے بعد سح کا بھی گیا بھروسہ ہے قریب آؤکہ روحوں میں تشنگی نہ رہے قریب آتناکہ بیاسی یہ زندگی نہ رہے قریب آتناکہ بیاسی یہ زندگی نہ رہے

پھر اندھیرے گھریس میرے دوتتی ہوجائگی کپ جب لوٹیں تو دنیا دوسری ہوجائگی يما لكيس

(نه جانے کونسے لمحول کی یا د گار ہوتم)

تہاری انکھوں میں انسونہ جانے کیوں اسے تہاری انکھوں میں انسوکھی نہیں اتے تہاری انکھول کی تعمت میں مسکوا ناسیے تہاری انکھیں اندھیروں کے واسطے تو نہیں تہاری انکھیں تو ہیں صرف وشنی کے لیے تہاری انکھوں میں تا نسونہ حب نے کیول اسے

یہ اشک آنکھول میں بول ہی کبھی نہیں آتے دلول پیرب کوئی گہری سی چوٹ نگئی ہے حیات تازہ کا مثیرازہ جب کھرتاہیے

مجھی ہوعبد گزمشتہ کی یا دائی ہے دلول کے زخم سلنقسے جب اُبھرتے ہی تواشك عم كيُّ ، يكول يه فكمكت بي دِلوں کے داغ ابھرتے ہیں روستنی کی طرح فسردگی نظر آتی ہے تا زگی کی طرح یہ اتعاک آبھول میں بول ہی کیمی نہیں سے حیات جب کبھی ا فسردہ ہوتی جاتی ہے الجفتے ہیں جو کہیں حا دیتے سلیقے سے و فاجفا کاچلن جب بھی شام ہو تاہیے خلوص ' یمار' ہوکسس بن کے جب ابھر ماہے د فانشعارول میہ حبب لوگ طنز کرتے ہیں توایسے بیں کئ اسٹ کول کے بھول کھلتے ہیں قدم قدم بيركئ حادثات منتهبين

نہ جانے بات ہے کیا اِس قدراً داسس ہوتم نرجانے کون سی الجین میں مبتلا ہوتم ر جانے کونسا ہے زخم جوجیبیاتی ہو زبال سے کچھ تو کہوا جنبی نہیں ہول ہیں

بہت اُ داس ہو کیول اِسس قدر لحول ہوتم فزال رسیدہ گلتال کا ایک بھول ہوتم یہ مجھری مجھری سی رفیس دھوال دھوال ہیں یہ سینتے بولئے لب کیول ہیں اِسس قدر خاموشس یہ چاند بی کی طرح جشم محمل کیول ہے یہ چاند بی کی طرح جشم محمل کیول ہے بچھلتی شمعیں ہیں گویا سکتی دو آ بچھیں کہ جیسے بولتی آ بچھول میں آج ساون ہے دلِ شکفتہ کا کیول بھیگا کا میں ہے

تمهاری انکھول میں انسوکھی نہیں آئے سنو کچھ اور قریب او میری باست سنو! میں اجنبی ہی سہی اتنا اجنبی تھی نہیں تم ایسے وقت کسی کا تو اعست مارکرو جو یات دل میں کھٹکتی ہے تا ج کھل کے کہو وہ بات دل میں رہے گی ، تمہارے دل کی طرح بھروسہ حجھ بیہ کرواپنی نرندگی کی طرح

تہمیں تواپنا ہی غمہد کھی یہ سوجاہے بہ کھ اور لوگ بھی دنیا میں اٹٹک پیٹے ہیں برکھ اور لوگ بھی سمنو مسن غمیں جھتے ہیں اُداس رات کی تہائیوں بین جھیب جی ب غرصیات کاجی بھرکے زہر پیلتے ہیں

یه کھولیں انکھیں ملیں گی کہ جن کی قسمت میں سوائے حسرتِ ناکام کیا ملاان کو یہ کھولیں آنکھیں ملیں گی کہ جن کی قسمت میں اواس رات کے پوسٹ یدہ زخم ملتے ہیں اواس رات کے پوسٹ یدہ زخم ملتے ہیں کیمھی بھی ہی ہی ، امن کا جائز دلے لو

تہاری بیکوں بیرجب دیب جگمگاتے ہیں

کیمی کبھی ہی ہی اُن کو اسرا دے دو

تمارے اثباک کونی سکے یو تجھنا ہوگا مری بھی انگھیں نگھلتی رس اکسلے میں كركبهي كوبئ وامن شجه ملا بهي نهيس تمام عرب گئتی رہیں مری ملکیں مسلم كارشيب أنجل تجهي بطيعا بهي بنهيس تام عرمري شنگي مشكتي ربي سراب کا بھی کسی نے مجعیدیت رنہ دیا تام عرزستار بالمجت كو سمن کا ہاتھ مرے ہاتھ تک بڑھا بھی نہیں تمام عمرمیں اک لفظ پیار کی خاطر ہرایک دربیعجت کے مرے کے لیے یں اپنا دامن اسب دیے کے تھی۔ تاریا تحسی نے میری دفاؤل کا کچھ صلہ نہ دیا مری وفاکا دیا آج بھی سلگتہے اند حیری را توں میں دل ' زخمسہ بن کے جلتا ہے

أداس ہوتی ہو جب تم نویہ بھی ممکن ہے

سہلیاں علی آتی ہول تم کوسمھانے اداس ہوتا ہول جب میں توکوئی کیکس نہیں نکوئی دوست نہ ہمدم نہ اسٹناکوئی توالیسے میں مرے نزدیک دل کی سبیتابی رفیق دل کی طرح میرے ساتھ رہتی ہے

> ہم آج پاسس ہیں ہم ساتھ ساتھ بیٹے ہیں پوہات دل میں ہے اپنالیمحد کے کہتے ہیں وہ دن قریب بہت ہی قریب ہے ہم تم بچھڑ ہی جائیں گے ایسے کبھی ہے بھی نہ تھے تمہارے شہر کی گلیول سے دور جاؤں گا تم م زندگی زخمول سے بچول جُن جُن کر تمھاری یا دکی تُربت یہ میں جیسے ٹرھاؤں گا اسی طرح سے جو رہے یہ میں جیسے ٹرھاؤں گا دیات زہرہی سکراکے پی لول گا

> > تمهاري كمحول من أنسوكم في بين است

جہاں کمیں بھی مری شنگی کی بات ہلے تم اینے بیول سے نازک بوں کو بھولینا جہال یتنگا تلامشس سح میں جلتا ہو تو الیسے میں ہی سمجھ کو یا دکرلینا زمانہ جب بھی مجبت کے نام کو ترسے تواسيسيس ہي سہي جو کويا د کرلينا ' کسی جگه بھی جو ما پوسیول کا ذکر<u>ہے</u> توايسے میں ہی مجھ کو یا دکرنسے نا یہ اِسس لیے کہ تمہیں میں بھی یا د کرتا ہمول و فاکے ذکر رہے اکثر بیس آہ بھرتا ہو ل

خداگواه که اوراق دل بداب یک بھی کسی کا نام نه لکھا نه لکھ سکول گاھی خداگواه که ان نتظر نگا ہول کو بجر تمہار کسی کا بھی انتظار نہیں

فداكرے كديد انكھيں تمہارى بنىتى رہيں

کسی زمانے میں بکیوں پہ کچھ ٹی نہ رہے خداکرے کہ ان آنکھوں میں روشنی کے سوا کبھی اندھیرون کی پرچھپ ٹیوں کا ذکرنے مو خداکرے کہ کبھی بھی نہ تم لول رہو تمام عمر' شگفست, ' بہکتا پھول رہو ترال نصیب جمین کی بھری بہا رہوتم نرجانے کون سے کموں کی یا دگار ہوتم نرجانے کون سے کموں کی یا دگار ہوتم

دِل زندگی کے زخم کوسہا تو ہے عرا مہل تظری جوٹ کمی ہولست ہنیں

#### اوركيا ملامحه كو

تہیں کہو تہیں ویسے بھی کیا نہیں معلوم یہ اور بات کہ تم بچھ سے سننا چاہتی ہو تہیں بتا وُ زملنے نے کیا دیا جھ کو سوائے تشنہ بی اور کیا ملا مجھ کو

تم آج پوچھ رہی ہو کہ مجھ کو کیا غم ہے ہیں شہ بھیگتی پلکول بیہ کبول پیشبتہ ہے تام عمر سسکتی رہیں مری پلکیں

مام عمر مسلسی رای برق بسی یس پوجیت ہوں کہاں تھا تہارایا کیل کربس کو بلکول نے اِک دن سے اسمجھا تھا یں او کو ا تاعت م زندگی کا زہر ہے ۔ تہارے ست ہرک گلوں میں ہی بھٹک رہا کسی نے ایک قدم بھی نہ میرا ساتھ دیا

کہاں کہاں نہ گیا ہیں سکونِ دل کے لیے
خواگواہ کہیں بھی مجھے سکوں نہ طا
کسی کے دامنِ امسید کا بھر وسہ کی
تہیں نے جب مرے اٹ کوں کو آمراندویا
سکگتے ہونٹ اک اک بوند کو ترستے ہے
کسی کے یا تھ لبول جنگ مرسے پہنچ نہ نسکے
زمانے والے اندھیروں سے بڑھ کے کیا نیتے
مری سکگا ہوں ہیں تھی جتی روکشنی نے کی

#### يه أن كے زخم بيں

یں تم سے کچھ نہ چھپا ڈل گا اور ہے بھی کو ن جے میں جان سے بڑھ کرعزیز رکھت ہوں تمیں دکھا ڈل گا میں زندگی کا ایک ایک زخم میں تم سے کچھ نہ چھپا دُل گا وقت کے دو بہت سے زخم دیسے ہیں مجھے زمانے نے

یں تم سے کھ نہ چھپاؤں گا وقت کے دو یہ زخم پنے ہی لوگوں کے ہیں عطب کر دہ

یہ بن کے زخم ہیں جو عمر بجر کے سے تھی ہیں یہ بن کے زخمت مہیں جو اپنی تارزو کے یعے یہ بن

مری امنگوںکے ہمسم میول کو مسل ڈا ما یہ اُن کے زخسم ہیں جو آپنی تشنگی کے لیے رمے بیول کو مصلکا ہوا ہی بچوڑ سکئے

یہ اُن کے زحت میں ہو اپنی روسشنی کے لیے مرے پراغوں کونے وقت ہی ، مجھے ڈال یہ اُن کے زحمت ہیں ہو مسیسری بھیگی بلکوں

بہت سے پھول مینے دا من فوسٹی کے لیے يه أن كور حسم بن جو محجه كو راه دكهلاكر تمام عمر سر بعسف کے واسطے چوڑا یہ اُن کے زخرے ہیں جو مسیدا نام لے لے کر ہمیشمسیسری مجت کھاکیت کاتے رہے

نظر الک کہاں تم نے ساتھ حمور دیا وہ بے قرار نگہ اس کے بھی پیاسی ہے

### وہ آج فک بھی پیاساہے

بینک ریا ہول ڈسمبر کی سر دراتوں میں تہارے شہر کی یا نوس سٹ ہرا ہوں پر تہارے شہر کی سنسان رہ گزاروں بر خموش راتوں میں گنام اوراس گلیوں میں خموش راتوں میں گنام اوراس گلیوں میں اسکتی راتوں میں اوراد کی اوراد کی طسسر حصافر کی آرزو کی طسسر حصافر کی اوراد کی درا ہوں میں ڈیک کی اوراد کی درا ہوں میں ڈیک کی اوراد کی درا ہوں میں ڈیک کی درا ہوں میں گئی درا ہوں میں ڈیک کی درا ہوں میں ڈیک کی درا ہوں میں ڈیک کی درا ہوں میں گئی درا ہوں میں ڈیک کی درا ہوں میں درا ہوں میں ڈیک کی درا ہوں میں ڈیک کی درا ہوں میں ڈیک کی درا ہوں میں درا ہوں میں درا ہوں میں کی درا ہوں کی درا ہ

ند کوئی راہ مذربہر مذکوئی منز ل ہے بیکوئی رقیق کوئی جارہ گر کوئی ہم۔ رو مذکوئی دوست ندسائتی ندمونسس دہوم مشرکیب حال ندکوئی شرکیب ریخ و الم کوئی صداب ند آواز ہے نہ آہٹ ہے نفنا میں کوئی ترنم مذکست ہوسے اُداس کموں کی آنکھوں میں ہیں ہوکے ایارغ خوش را توں کے سینوں میں جل ہے ہیں یاغ خوش را توں کے سینوں میں جل ہے ہیں یاغ

تم لینے گرم شبستال سے آکے دیکھ تو لو وہ ایک شخص جوکل تک بھی جارم مسلسل تھا تمہا کے بیار کا عال 'تمہب را دیوا نہ

تمها را چاہنے والا متمہانے دل کا کیس

ده آج مافنی کی یا دول کو دل سے لیٹائے حیات و موت کے بے سائنبال دور اسے یہ کوڑا ہے جانے وہ کیا کیا مذسوحیت ہوگا اکیلا تنہا مجست کو رو رہا ہوگا

تم اپنے گرم شبستاں سے آکے دیکھ تولو وہ ایک رند جو تھا آبردئے ضحت نہ تہیں خبر نہیں وہ آج تک بھی بیاساہے تہیں خبرتیں ابائس کے خشائع توں ب رزرہے ہیں حوادث کے مکتنے بیانے

تہاراکیاہے کہ تم گرم گرم را تو ل میں روائے فصلِ بہاراں میں پسٹی بیٹا فی منہرے خوابوں کے میلوں میں کھوگئی ہوگی دبیز' نرم دوشالوں میں سوگئی ہوگی

وه ایک شاعر آواره زندگی کا نقیب وه ایک در د کا ما را وه روشنی کا نقیب کهیں ده بجلی کے تھیستنے کھیسٹے کھیل طرا ہوگا بہیں کہیں کسی فسط یا تھ پررٹرا ہوگا

مجھے تم سوچ کر زمیسسراب دینا کئی پیاسے بول کی تسشنگی ہوں

اندھیروں کے حوالے کرنے والو کسی محفل کی میں بھی روسشنی ہوں

# غاموش عل نه جاول كي

کہوتو بات نہ کونے کاعہد مجھی کولوں گریہ ڈرہے کہ خاموش جل نہ جا کول کمیں کہو تو ترک تمت تبول ہے مجھ کو گریہ ڈرہے کہ دلوانہ وارتعب کو ں گا کہو تو باس بھی آنے سے اجب خاکوں گریہ ڈرہے کہ تم اور یا د اس و گی تمہیں کہو کہ میں اب کیا کروں کہاں جاوں میں اپنے آپ کوکس طرح کیے جمعاوں

بعد دوت من ميلاها ول كالتبسال بمي كمو

گری شرط بے تم سامجھ سکون طے دہاں بھی جاؤل گا یمن تم جہاں بھی بہتی ہو گریہ شرط ہے یا دیں تمہاری ساتھ نہو محصوبیتین ہے ایس نہ مشورہ دوگی دورہ گزر بھی تمہیں ہی تلاش کرتی ہے

مری بیجه پی تو صرف اک مقام آ تا ہے جہاں میں تم کو بھلانے میں کا میاب ہوں اگر شراب کے نشتے کے بعد بھی جھ کو تمہاری یا دست تی رہی توکی ہوگا تمہاری یاد کھی دل سے جانہیں کی تمہاری یاد کھی دل سے جانہیں کی تمام عمر اُر لا تی رہی تو کی ہوگا

تہیں مجلانے کی فاطر کہاں کہاں نو کیا تمہاری یا و نگر دن سے جا نہیں سسکتی تہہں بھلانے میں ایسے مقام پر بھی گیا جہاں فلوص ، مجست کا نام سے نے کر میات، برسرمحفل، غلام ہو تی ہے تمهاری یا د گر ول سے ما تهیں کتی رباب دینگ کی آ و، زگھنگردؤں کی صلا تمهار بيج كاانداز يسكى نه مجمعي یبالہ میری طرف تو بر صایا ساتی نے تہاری ایکھوں کا نہے گرکہاں نہ الما ہجوم لا لہ مرضال میں بھی ترششنہ کام رہا مريسكت بول برتمها رانام را

تمام دنیا اوهوری تھی میری آنکھولای ہراک جگہ یہ اندھیروں سے بڑھے کے کیا ہوگا بہت ہی کرب کے عالم میں اُ معالف سے تبارى يادكوسيفين مساته ساته لي وہاں سے لوط کے آیا میں اپنی دنیا میں بعرائنس مقام بياليا من الو كواتا بوا جہاں یہ ہم نے مجست کی ابرت داکی تھی جہال مے تھے ہی دل اک آینے کی طرح بہت سے انسوبہائے بنام مشت نہ بی تمام شميس كجبين ادر يمر دهوان ائف مرکیدا فرشب دل کا در د اور بڑھ تمام عرکے ساتق سے بھے۔۔۔رنہ انکھ فی مخرکے ساتھ کسی باوفائی سانسس رکی وفلك كالنيخ إنقول سعام جوط ك جم مِم کے جورکشتہ تھے لیاں الم ساکھ

## بازگشت

نئ حیات مبارک اگر مری ہم کم افر مری ہم کم افر کیا کے ذیا نے سے سلنے آئی ہو معا ترب کی انگا ہوں سے نیچ کے وہ ان من ہمارے دور کی تہذیب کو نہ میں منظور قدم اکھانے سے پہلے یہ سوچ لینا تھا یہ رہ گزر کسی شاع کی رہ گزر تو تہیں یہ رہ گزر کسی شاع کی رہ گزر تو تہیں

قریب کہکے نہ آواز دوخت دائے لیے تہارے بعد جری زندگی میں بکھ نہ رہا میرادامن ترہے تواس کا ذکر ہی کیا تمبارے اُسکول کی قیمت کی اور عردراز ابھی تو بیکول یو اِن موتبول کورسہنے دو

جب آئے ہونو قریب او ان کھل کے کہو تمهائے شہریس اب بھی ہے کیا و فا کاعین تمها رميضهركي مصروف شاهرا بهون ير وفارست اسی بالمین سے حلے ہیں تمهان کشهری به نور کالی را تول میں سلگتی سمعول پر بروانے اب بھی جلتے ہیں اگریہ سے ہے تو بھر سسمیں کیا برائی ہے دوکیا کی ہے جو یال تم کو کھینے لا فی ہے كہال ہوتم

کہاں ہوتم مری تنہائیوں کو دو آواز مرے وجود کی بنہائیوں میں تہ در تہ تنہاری سانسوں کی خوشبونہ کتی رمتی ہے تنہائے قرب کا احساس شنگی کی طرح شگفت ہونٹوں کو چھونے کی آرز فیلے کر مہک مہاے تصنا وس میں بھیلی جاتم ہے

تم یک ایسی اما نت ہو میرے ماعنی کی کرجس کو بھیگتی ملیکوں میل بچھیاے ہوے نه جانے کس کے لیے مشمر شہر پھر ہا ہوں

نه چهینو محبه سی محبی اعماد کی دو لت بهروسه چاہیئے تقدیس ارز دک یے مری نگاہ میں اتنا بھرم تو رہنے دو میں عُجَمَّت بحصے اجالوں کے کام اول گا پھل عُجَمِّت بحصے اجالوں کے کام اول گا پھل عُجِمَّت کے محبیہ اجالوں کے کام اول گا

ہر کھر خاموسٹس سوالی ہی رہے گا جب کاپ نہ ہول گرمرا خالی ہی مہیے گا



یوں دیکھنے میں شگفتہ ہوں مسکرا تا ہوں میں کتنے کرب میں ہو المبتلا کسے معلوم

> سواتے عن م کوئی زادِسف رنبیں میرا سواتے دردِسک ل

لا بھی کیا جھھ کو

یے عم کے آنسو مری نامراد بلکوں پر

نہ جانے کوئسی را ہوں میں چوٹر جائیں گئے ہزاروں لوگوں میں رہ کر بھی کتنا تنہا ہوں تمہارے ایک نہونے سے سہارا ہوں

کہاں میں جاؤل بتا! اے مری "گلِ تازہ" تھکا ہوا سامسا فر ہوں زندگانی کا تہ جانے کونسی راہوں میں سانس اُ کھڑ جائے

اب انتظار بھی کرلول تو فائدہ کیا ہے حیات و موت میں ویسے بھی فاصلہ کیا ہے

### يهركبيا ا داہے كه تم

یہ کیا اداہے کہ تم وعدہ کرکے بھو لگسیس ذرالحب نو دلِ منتظہ کی ہو تا یہ مانت ہوں کہ حالات سے ہو تم مجبور میں خود بھی اب کہاں حالاسے گرزیاں ہوں

تم اینی بزم و فایس بیسد خلوص گر تمهین سرنه بیصدیال گزار دی بین تم اینی محب گتی برسات میں ارزقی ہوی تم ایکن بزم میں رُکتے ہوئے سنبھلتی ہوی حی ب انکھوں کے پردوں میں رقص فر ماتھا نظر حفیکا کے بھی اور نظر الخف کے مجمعی تم افتظراب کے عالم میں دیمیعتی تھیں مجھے قریب رہ کے بھی تم مجھ سے کتنی دُور رہی تجتی عام کتی ' تم پیر بھی مشلِ طور رہیں

میں کب سے نتظرد پر تخابیت ہے تھیں ہرٰئیک سانس میں سُوطرح کا گیس ل گزرا هركيك لحر تقاصدنون كالسلم بصي ہراک نفس میں تمہارا ہی نام لیے تا تھا كس احتطراب كے عالم بيں وقت كر رہے تمایی بزم کی تنها نیول سسے بھی یو چھو یہ ادر بات کہ احساس کی نگا ہوں سے يس جب بھی جا ہتا ہوں تم کو ديکھ ايتاہو ہمیشہ تم مرے دل کے تسبر سب رمتی ہو مجمعی مجمعی بی سبی مجھے سے ہم کلام رہو زباں یہ فہراگرہے نظرے بات کر و كهال تقين تم ؟

ہزاروں لوگ ہیں کیسس شہر میں کہاں تقیس تم

نہ جائے کتنی ہی نظروں کو تھی تمہاری تلاکشس

نهتم كوربط تقا

سور ج کی تیز کرنوںسے مذتم کو چاند کی مختلاک سے تھی شناسانی

رشی نازگشین پر دول میں کہ جیسے تم ہو کسی گھر کی اہر و کی مطرح

نظر حیکے تو اندھیروں کی زلف لہرائے نظر اُسٹھے تو اُجالول کاجسم شرائے

> تشکی جب کبھی ہے خلنے میں ہے آتی ہے مہب کی بیاس مرے ہونٹوں پرم جاتی ہے

سپ نے اتنے کھ اصال کیے ہیں جھ بر زندگی سیکھ ملاتے ہوے شرا تی ہے

# میں اِس مقام بیر مدیجے بیک آیا ہول

یں رس مقام پہ بڑت کے بعد آیا ہوں

زمانہ ساز نگا ہوں پیم سکرات نے ہو ہے

یہ انجب مین مربے ماضی کی تیہ یہ محفل
اداس اداس ہے

خدا ہی جانت ہے اسس پہ کیا گزر تی ہے

غدا ہی جانت ہے اسس پہ کیا گزر تی ہے

یم اس سے دور بہت دور تھا مگر

پہت قریب تھا پکول پہ آنسوؤں کی طرح

بہت قریب تھا پکول پہ آنسوؤں کی طرح

دہی ہے میز دہی کرسسیاں دہی صوفے دہی کتا ہیں ' دہی کا بیسیاں وہی سب کچھ دہی ہوں میں بھی گرتم بدل گئیں تتایع

> یہ دہ مگہ ہے جہاں انٹک غم بہائے تھے جلایا تھامجھے ساون کی بھیگی را توںنے گداز شمعوں کی مانند روشنی کے بیے

بهت سے انسواسی میزر بہائے

گریشمیں جوکل تک یہاں فروزاں تھیں بھی بھی بیں یہ بھری بکھری کتابیں یہ کا بیاں میری یہ میرے گیت ' مری نظییں یہ مری غزلیں نہ جانے کب سے اِسی طرح منتشر ہیں یہاں تہا ہے ہاتھ بھی شاید نہ چھوسکے اُن کو تہا ہے ہے کہ اب تک بھی ان بیامنوں بپ در تی درتی یہ مرے خون دل کے قطرے ہیں در تی درتی یہ مرے خون دل کے قطرے ہیں

مجھے بقتیں تو نہ تھے۔ اتنی جلدتم خور بھی برل ہی جا دیگی ھالات کے تقاصنوں سے دہ مسکراتے ہوے لیے وہ عارصنوں کی دیک فیمی همه کی سی نگا ہیں وہ صند لی با نہیں شفق نوازوہ عارض وہ رشیمی زلفیں صدف مثال وہ لب اوروہ سرگیں آنکھیں دھوال دھوال سی ہیں

جبیں پیہ کا بکٹ ں ہے نہ مانگ میں افتال اُداس اُداس ساچرہ گری مجھی انگھیں بجھی مجھی انگھیں یہ مانتا ہوں کہ ہے وقت تیز گام بہت گرتم اور مراانتظار کریسیں كون مجرم تفاسناكس كوملي

کون مجرم تھا سزاکس کو بل اب توقا تل بھی سیحا بی کا دم بھر تاہیے فرحن کی آ ہتی زنجیر میں جڑای ہوی تم میں مجست کا گمنہ گار ازل سے یہا رہا

> ایکے۔ دن تم نے کہا زبیت کا

دیسے بھی بھروسہ کیا ہے جانے کب سانس رکے ہس کے بندھن ٹوٹیں تم مجھے شہر وفایس کھی رسوانہ کرد میں تو گسنام ہوں گسنام ہی رہنے دو مجھے

گری عشق سے جیپ جاپ ہی جل جا وُں گی اُنزی شمع کی مانند کھیل جاؤں گی

> میت کو مری ستب بھراس طرح سجار کھنا تم میرسے میر ہانے اک یا دول کا دیا ر کھنا

نظے کر نام سے لحول میں رسوں کی مما فت کو نیز ایرے سے تک کھ سانسیں بچار کھنا

#### يول اي اي

تم کورسوائی کا ڈرہے توحیہ لو یول میںسی میں ہی خاموشس ہوا جا تا ہول

یں ہاں کے منبہ شس کھی مذہونے باتی احتیاط اِتنی کرمنبہ شس کھی مذہونے باتی مردورہ

مر جلتے ہوے ہونٹوں یہ لگائی تم نے

یکھ دنول سے میں اسی سوچ میں ہوں کیسے ہم دونول کے وشواس کے بندھن ٹوٹے جانے کیا بات ہوی

ملے نیابات ہوی مصلحت عشق کی

ناموسسِ و فاتك بينجي



بهت أداس تھا جب میں تو کچھ د فا پیکر خلوص دل سے مری زندگی میں <sup>ت</sup> نے لگتے جوزخم تم نے لگائے تھے فود استناسی کے تمام زخم توجرسے أن كى كھيے نے لگے مجھے قریب کیا اپنی زندگی کی طسرح گرُحیات میں جوتھی کی ' کی ہی رہی یه اور بات ہے بے لوث بیار کومیرے "حيات مازه" كي يرهميا نيال توائيس نظر گروه بیار کی دنیا کو پیمربھی تھونہ کیس الفول نے میری اندھیری سیاہ را توان کئی جراغ سرست م ہی جلاڈ الے مگر تمہاری نگا ہوں کی روشنی کے سوا

ديارِ دل ميں کبھی بھی اُجالا ہو نہ سکا

### کہوتو فربادین کیجی لوں

ادامسس کموں میں زندگی کے تمباداخط روسشني كأقاصد دیارِ دِل مِی خوشی کا پیغیام کے کے آیا گرمیں ایسی مسرتوں کی خاطر غموں کے لمحوں کو بیٹیے دوں گا ته حاتے کیول یے وفاتی کا زہردے کر محصے بہاروں کی مرزیس سے سنكت صحراين تمن عجيورا

1m.

رنسيق من! ميرے غركے ساتھى! بہت ہی مصروف ان دنوا ) تھا خيال آرنت الحمن تها کہمی تو نظمول کے سپ رتن میں تبھی توغز اول کے بانکین میں تمہاری بادوں میں ہیں نے جو کھھ وفاكئ مخفل مين ستعر أيجه وہی ہیں اب روسٹنی کسی کی

گرمیں اکثریہ سوچیا ہوں یہ سلسلہ کب سکک رہے گا نہ جلنے کب مک بھٹکن ہوگا

تمیں بتاؤ کہ کیا کروں میں كبوتواس شهرست تمهارك علا تو جا وُل گا ایک دن مِس گروه محرد میاں جومیری تشرعكيب رنخ والم بعوى بين يس کس طرح ان كانسسا تقد حيورٌ ون یں کیسے اُن کو فریب دے دوں تہیں بتا ڈکہ کیا کردل میں کہوتو فریاد بن کے جی لول کہو تودا من کے چاکسی لول

دیواری ادر او کئی ہوئین خوستی کے بعد تاکیدہہے کہ خط نہ لکھول زندگی تمس م وہ ایا ہے۔ نظم (زباں تمہاری گرمیں نے گفتگو کی ہے)

ر رہاں مہاری سریں سے موں جونظے ہے یہ اصرار مجھ سے ناگی تقی میں چاہتا تھا کہ تم مرے روبرو بنیٹھو مرے قریب رہوتم آک آئینے کی طرح مینظے مربول تم بنخورستی رہو مینظے مربول تم بنخورستی رہو

وه نظمی نے تمہارے لیے ہی کھی تقی میں جا ہتا تھا کہتم میرے روبر و بیٹیو کہمی کہمی تومیں دیکھول تمہاری کھٹوں

بھی بھی تولی دلیھوں عمباری المعوی یہ جاننے کے لیے کتنی بے است رار ہوتم تمباری بولتی آنکھوں میں بیار تھاں ہو تمباری آنکھوں میں ایسی بی شنگی دیکھوں تمام عمر کسی طرح بھی جو بچھ نہ کسے تمباری آنکھوں میں ہو میرے بیار کی تھویر تمباری آنکھوں میں دیکھوں میں بیار کی تعبیر

گروہ نظم بہ اصرارتم نے کی مجھ سے
مجھے یقین ہے تم نے برپ م شب بھر ہرایک سٹو کو سو بار پڑھ کسی ہوگا مجھے یقین ہے میرے سککتے شعروں پر تمہارا جذبہ نو ابیدہ جاگ اٹھ ہوگا مجھے یقین ہے اوراق دل کے پڑھنے سے تمہاری سوئی امکلوں نے کی ہو آگرا تی مجھے یقین ہے تم نے برصد خلوص وروث ہرائیک لفظ کو دِل سے لگا لی ہوگا تمام رات کئی بار رو پرطی ہو گی دیارِ عشق میں تا دیر کھو گئی ہو گی

میں چا ہما تھا کہ دہ تھم خودہی ٹرھ دول پیدا سے کدمری نظم میں تمعیس تم ہو ہو بات تتعرکے سایخوں میں میں نے ڈھائی زبانِ شعرسے میں نے دہ بات کردی ہے زبانِ تہماری گریس نے گفت کو کی ہے زبانِ تہماری گریس نے گفت کو کی ہے

ده ایک شخص حویا د ول کاسلسله تخس کهی مرسے خیال سے کر تلہ مے گفت گواب بھی

# يس كانام بي

قلم اٹھانے سے پہلے یہ یار ہا سوچا یہ کسس کا نام ہے اوراق دل بہ لکھ ہوا

کنب دِل کے درق پر ہے ایک ایسا نام جومیرے ذہن کے نازک سے نرم پردوں پر چمکسے رہاہیے خیالوں کی انجمن کی طرح

تہارے نام کا مفہوم گوبدل جائے نگاہ نطف میں کیب ان ہے زندگی کا وقار کوئی بھی دکور ہو دل کی سنہری تختی پر دل کی سنہری تختی پر دہے گانام تہارا نے طودل کی طرح پہ اور بات کہ مجھرے ہوئے خیالوں کو حیین فظوں کا سادہ سا ہرین مذطا

> فراکرے کہ دہ جب کک بھی مح خواب ہے ہمیشہ یا تقول میں اس کے مری کتاب رہے

#### مياده ورق

تم ایک بل کے یہی نہیں ہو شرع و فا ہمارارت تہ ہے برسول کاحب نا بہجانا کل آئیں بادِ صبا کی طرح چلی بھی گئیں سی بین کا بیال ہیں میزریسی بھوی ہوئی غریب شہر کا کت نا خیال سر کھتی ہو ہمرایک موڑ یہ کیب سوچ کر مقہرتی ہو

بڑے فلوص سے تم میرے پاس آتی ہو جیکتے بھولوں کی مانٹ مسکراتی ہو

مہلتے چھولوں می ماسٹ مسر میں ہے۔ یاک یاک پر ونس بن کے جاکم کا تی ہو مہکتی رات کے سینے میں تم سنگتی ہو

ہمارے یاک دلوں کا پراغ یوں ہی جلے
پراغ مہرد وفاعم۔ رکھرسکگارہے
کوئی بھی ہاتھ ہمساری و فاکو چیونسکے
کوئی بھی مرحلہ ہم کو کبھی نہ دور کرے
ہواز مانے کی اپنے قریب آ نہ کے
کوئی بھی جنتی ہوی شموں کو بھیا نہ سکے
کوئی بھی جنتی ہوی شموں کو بھیا نہ سکے
کھی نہ رسستہ دل اپنا آسٹ نہ کا م رہے
دفائے صادہ ورتی پر ہمارا نام رہے

اس شہرِبے نوایس ہوں دستک تو ہے کو تی در دازہ میرسے دل کا ابھی تک گھلا توہے



رینے ہی شہر کی بات ہے ایک شب حیب ندنی دا**ت میں** محفل شعرد نغات میں میر ریستان میں

محفل شعرد تعمات میں درسگفنت ، مبلتے ہوئے بیول مرجھا سکتے

پیملے تو یوں ہوا بڑم میں نورد نغات کی ایک شب مجھ کو جانا پڑا دل کی آواز پر

زندگی منتظر تھی لگا ہیں بھیائے ہوں بھیگی میکول میں شمعیں جلائے ہوں اس نے مجھ سے کہا ' اسیمے!

ين كودا سوي يس ره كيا

10-

أس نے پھر یہ کہا آہے روم ميں اينے پھر محجو كوبلوا ما ايك تنبامسا فركى مانسنديين سوچياره گيا مجھ سے کہنے لگیں کوئی تازہ غ-ل؟ يىن عجب كشكث مي ربإ سوح يس مرگيا عقل حائل ہوی دل مگر ایک لمحه بھی فرکتا نہ تھا روشني ننظ پھول سے عارصوں کی د کم<u>ا</u>ور پڑھ**ے** تکی اس کے پھر بیکھٹری جیسے کب بل گئے نذر کی میں نے اک اپنی تازہ غز ک تيمررده جوهائل تفاتسفن لكا رفندرفترده ميرع قريب أكمي نظرس نیجی کیے سمني شمني يوي

ملکے ملکے قدم بولتی اُس کی انکھول بیب شبنم بھی تھی روشنی بھی گر اُس کے لیب بنکھڑی کی طرح خود سے کھیلنے لگے اُس کے لیب بنکھڑی کی طرح خود سے کھیلنے لگے اِک کُلِ مازہ ' بن کے جیکنے لگے

> ھاد تذربیت کا دِل کا دشمن بنا دقت فاموش نظردں سے دیکھاکیا کوئی منزل نہتی ہم سفر کے لیے ہم جُدا ہو گئے عمر بجر کے لیے

تمام رسم کی زنجسے رہیں توڑ کر مجھ سے تہا دے بعد بہال کون سلنے آھے گا



تم اجبنبی کی طرح مجھ سے اِتنی دُور ہوکیوں تمہارا بیار تو برسوں کی آرزد ہے مری تم اجنبی تو نہیں ہوکہ مجھ سے دور رہو

تہارے چہرے کو اس وقت سے میں پڑھتا ہوں کسی کے چہرے کو پڑھنے کی رسم عام نہ تھی تہارے ہج کی ٹوشبوسے کب سے ہوں انوس تہارے ہو بھی نہ کچھ ہوگا اس کا میرے ندیم! تہارے ہو نٹوں یہ تازہ کنول کھلے بھی نہ تھے تہارے ہو نٹوں یہ تازہ کنول کھلے بھی نہ تھے

# ماضی کا ایکٹ ورق

تہارے ہاں یہ سناہے کہ آج محفل ہے
مہرتوں کے لیے وقف آج ہردل ہے
سناہے آج دروبام حب مگائیں گے
حیاتِ نوکے کئی بچول مسکرا کیں گے
قدم قدم پیسی بھی سے مشرقوں کے دیئے
روش روش پہلیں گے مہلتے بچول گے
تہاری بزم میں جہلیں گے بچول اور کلیاں
نوشی سمیٹ کے لائیں گی شہری گلی ا

تہاری بزم کا ہرگوست، مسکوائے گا سرور دکیف سے ماحول جھوم جامے گا نعنا میں تہتے کھرس کے کہکشاں بن کر

#### رہے گی یا دیر محفل بھی، داستال بن کر

بہ قدر وصلہ تحفے بھی لوگ لائیں گے ۔ بر کھوا سے لوگ بھی ایس گے آج آئینہ رو جو ساتھ لائیں گے تازہ بہب رکی ہوشیو مُوش رُوش رُوش ہے، بھیریں گے بھول اور غینے قداکرے کمارسی طرح " بھول بن " جہکے قداکرے کہ اسی طرح " بھول بن " جہکے مراکب گوشہ جمیل میں بوگا اجب لا

مجھے نیک کرمتا تی ہے میں تہیں کیادوں چولبس چلے تومتاروں کے ہار پہنا دول غریب سے مہرسی، غم لیسند شاعر ہوں تهين بيتر هے كم من درد مندرث عربول

یه بھول وہ نہیں موسم کی جن پہ قیدرہے
یہ بھول دہ ہیں رہیں کے جو مسکراتے ہوں
مرسے یہ بھول ہراک بھول سے قیدا ہونتگے
مرسے یہ بھول ہراک بھول سے قیدا ہونتگے
یہ بھول ہردل نا ڈک کا آسرا ہوں گئے
یہ بھول ہردل نا ڈک کا آسرا ہوں گئے
یہ بھول میری دفاؤں کی بھول مالاسے
دفائے مشہری دفاؤں کی بھول مالاسے

تمام رات سلکتے ہوسے کی ہے بڑے فلوص سے نیظ سمیں نے لکھی ہے ہرایک لفظ میں سیّا فلوص سیّی و قب ہراکی لفظ ہری فلسم کا سسکگٹا دیا فلوص ، بیار ، محبت ، دفایس دوبابروا برایک لفظاہدے زخمول کی طرح بہکا ہوا غریب شہر بول مجھ کو نہ تم ملول کر و بطورِ تحف مرنظ سے کو تسبول کر و تمہائے واسطے سے ہے کہ کچھ بھی لاندسکا مجھے یہ رنج رہے گا کہ خودیس آندسکا

اکنس میرے سلمنے ہے کیا جواب وں وُٹے ہوے مکانوں کی تمسیسر رہ گئ

# تركب تعلق كح بعد

یہ رپیجہے ترکب سلق کے بعد بھی اب تک تمہاری یا د کو دل سے لگائے پھرتا ہوں

تمہاری یا دکو دل سے لگائے پھرتا ہوں شکستہ دل کو تو یا دوں کا اک مہارا تھا نگاہِ نُطُف سے تم نے اُسے بھی جیس لیا

ایک ایسالمح بھی آیا تھا یا دہو گاتھیں دفاکی بزم میں بھر سامنا ہواایتا تم آیش پاسس مرے دیر آگے۔ کوٹ کی جی رہیں خوکش ہی رہے ہم کوئی گفت کو نہ ہوی

بهوا تقاتم کو مری شنگی کا آندازه سلگ رہے تقد دل وحب ں مگر دھوال نامھا

نظر کے سلمنے اک روشنی کا دریا تھا یس بدنھیب تھا اک بوند بھی تو بی مذسکا

> رفیق دل کی طرح کون سے تھ دیتلہے بول پرسب کے قو اظہارغ مشتا سی

#### كاغذى تعول

ووبات ہوکے رہی کی انجھ کو غدمتہ تھا

وفاکی آگ میں پروانہ حبل گیا تہاہا تہارے بارے میں کیا کیا نہ سوچ رکھاتھا تہیں میں جان سے بڑھ کرع نے زیر جمھاتھا میں کتنے شوق سے اثر کو لکے پچول لایا تھا جہکتے غیخوں سے جھٹ ل کو بھی سجایا تھا تہارے واسطے بیکول پر روسٹنی کی تھی میں کتے بیار کے لفظوں کو زندگی دی تھی

سلگتی رات کے دامن پرستو راکھے تھے

ت رے کتنے ، بی بلکول یہ میری ابھرے تقے

مری دفادل کا تم نے تو کھ سلہ نہ دیا

سوات النكول كے محيد كو تو اور كيد نه ط

تمیں کہو کہ میں تغمول سے بڑھ کے کیالانا مری حیات کا سے ماید اور کھیے کیاتھا

ين ايك ست عرآ واره جس كاسسرايه فلوص میار مجت وفا عقیدت ہے برك فلوص سعلايا تعا نطب تحفيين مرى طرف سے بى تھا تمہارے ھنے يس بُرِ ملی ہوی تھی محبت کے دہ مگینول سے سجائے رکھا تھا میں نے بڑے قربول سے تمہالے نام سے حونظم میںنے لکھی تھی عمادت ام سے نسوب نظم جو کی تھی ده نظم می مبربزم مجعب کو لوٹا تا کسی سے پیار کیا تھا یہ بھول بھی جا نا تم مجھے برگماں وہیں ؟

تہائے یکس میں آیاتھا آج سیم اللہ ہوا مجھ یہ خوف تھاتم مجھ سے بدگاں تو نہیں مگر تمہاری نظر کو تھا اسطف ایست میں مہر جہانے کب سے نگائیں بچھائے بیٹھی تھیں خصے بلایا، بٹھایا، بہت میں باتیں کیں

تہارے زم شکفتہ 'گلاب جیسے لب کھرکس اداسے کھلے جیسے اک کنول تازہ تہارے عارض درخسار ستھے تروتازہ تهارے بلجین اک دردتھا، ترنم تھا تہاری باتوں کا انداز تھا حیات افرا

وہ بات ہو مرے احساس کی زباں تھی کہی تمہارے سامنے وہ بات میں نے کہدی تھی یہ کس لیے کہ میں اپناسمجھ کے کہتا ہوں اگر چید دل میں بہت سے ہیں زخم پوشیڈ مگر تمہیں مذکروں گا کبھی میں رنجب دہ

دہ شخص کے گیا مری ہ مکھول کی روشنی میں میں اسلام اللہ دے سکا میں ہوت سکا میں میں اسپنے گھر کا اُعالا نہ دے سکا

يتراول كاشس كه روش بهو تا

آج بھی آیا ہوں محفل میں ہمیشہ کی طرح شری خاطر تری محفل کے لیے خون دل مینیار وفا ، خون تمثل کے کر مذر کرنے کے لیے تاکہ روستن ہوتری بزم کااک اک گوشہ تاکہ روستن ہوتری خلوت دل

> یں غم زمیت کا ماراانس ا جس کی منزل نہ کو بی مراہ گزر

زندگی بھر کی تھکن جس کے ہے چہرے کا نصیب جس کی انکھول میں ہمیشہ ہی سلگتے ہیں دسیے جس کے ہونٹوں بیزتہم کی کیریں بھی نہیں جس کے دل میں ہیں کئی زخم ہمیشہ کی طرح جس کی اُہوں میں دھوال رتھ کنال

کوئی تقریب بجی تقی شدید یا د تو ہوگا تجھے کتے ہی لوگ تری بزم میں اتے ہی رہے کوئی اواز بھی مرہونِ ساعت نہ ہوی تجھ کو ذرصت ہی کہاں

مجھ کو ویسے بھی شکا بت نہ رہی تجھ سے کہمی

ہے مجھے اپنی فعبت سے گلہ سوچیا رہتا ہوں اکثر میں یہی کیوں تری بڑم کو اپنا سجھا جانے کسس جُرم کی دی توسنے منزا لوگ باتے ہیں مجبت کاصلہ

لوك پائے ہیں جبت قاصلہ لیکن اے دوست! مجھے صرف اذبیت کے سوا کھ نہ طا \_\_\_

> میری بے لوٹ مجت یہ بھراک مزب مگی رست نہ مہرووفا کاسٹس کہ ٹوٹا ہوتا

ہ خرکار تری برم سے اٹھناہی پڑا چلتے چلتے اِک اچٹتی سی طلب رخیر پر بڑی بچر رہے تھے تری خل کے دیئے رین دیا ہے۔

روستنی بزم کی مرهب مترهب شمیس روتی رہی خوداین کہانی کہدکر یں نے بڑھ بڑھ کے ہراک شمع کے اسو پو کچھے گھ رہب تھے تری مخفل کے دیئے ایک اک شمع کوسینے سے لگایا یس نے گھتی شمعوں کے بیے بچھتے چراغوں کے لیے تاکہ روشن ہو تری بزم کا اک اک گوسٹ تاکہ روشن ہو راگو شئر دل تیرا دل کاسٹس کہ روسٹس ہو تا

برا دری سے بیں کیوں کراسے الگ مجھوں

دويه وفايي ميي فيد يوبسربان بعي تفا

برحر مراب کے میرے عم کا اندازہ ایک دوست کے استفساریر

> تبہیں یہ گرکہ ہے کون وہ "گلِ آزہ" جومیری آخری دھرطکن کا حرف آخرہے مجھے بیتین کداب تم کو کیا نہیں مسلوم تبہیں بیتہ ہے کہ ہے کون وہ "گلِ تا زہ" بجر تمہارے کے میرے منسم کا آندازہ

جومام برسول سے ہو سول پر رتص فرماہے

رہ نام جیس نہ لو آج میرے ہونٹول سے جۇ بات دنن بىيەصديو<u>ں سے بىرے سينى</u> ده بات تم كو بما تيس يكونيس هال جو پیول بیکول پیریس نے سجائے رکھے تھے وہ میول اورول کے دائن میں کیوں مجھ حلتے جونواب المحول بي ايس نے <u>چھياء رکھ تھے</u> ده نواب ميرب بي مجد سيكهي مديقينوتم يں جيسا کچھ بھي ہو رجس مال ميں ہوں جينے وو دفاسے جُرم تو يہ زہر مجھ كوسينے دو

ا تنكول کے تھيول

رئے فلوص سے تم تے بچھے بلایا تھ کو آبھی جا دکہ کچھ مشورہ بھی کرناہے بہت دنوں سے ہول پن تظریبے آو

کہاں مے تھے تہیں یا دبھی نہیں ہوگا مجھے تو دقت ' جگر' دن بھی یا نہے ابتک مہلتی بھیگتی شب پھر وہ سانولی گھڑیاں

مہلی جیسی سب چروہ سانوں هربیاں نفس نفس کومرے آج بھی جگاتی ہیں بہک لہک کے مرے ساتھ گفت گوکرنا مجھے تو یا دہے افسوس تم ہی بھول گئیں

ذرایہ سوچ لوتم نے یہی کہب تھا نہ اللہ اللہ بہت عزیز ہوتم نجھ کو زندگی کی طرح یہ کہہ کے تھا نہ اللہ تھا میں جھول کھاتے تھے مری حیات کے گئتن میں پھول کھلتے تھے کرن کرن کا تبسم تھا دل کی کیلیوں میں چون جمن میں جسسے تھا دل کی کیلیوں میں جری حیات کا ہر پھول تھا ترو تا ترہ مری حیات کا ہر پھول تھا ترو تا ترہ مری حیات کا ہر پھول تھا ترو تا ترہ مری حیات کا ہر پھول تھا ترو تا ترہ مری حیات کا ہر پھول تھا ترو تا ترہ مری حیات کا ہر پھول تھا ترو تا ترہ مری حیات کا ہر پھول تھا ترو تا ترہ مری حیات کا ہر پھول تھا ترو تا ترہ میں حیات کا ہر پھول تھا ترو تا ترہ میں حیات کا ہر بھول تھا ترو تا ترہ میں حیات کا ہر بھول تھا ترو تا ترہ میں حیات کا ہر بھول تھا ترہ تا ترہ میں حیات کا ہر بھول تھا ترہ تا ترہ میں حیات کا ہر بھول تھا ترہ تا ترہ کی حیات کی کی کی حیات کی ح

تہیں تو کچھ بھی نہیں یا ددن گزئے گئے ہواکے رُخ کی طرح تم بدل گئیں کسیکن خلوص میراحوادث میں بھی بدل نڈسکا تجھے بقین ہے جب بیں بہاں سے جادگا تمام عرقر بتی رہوگی مسی رے لیے کوئی نہ بھیکتی بلکوں کو آکے لوٹچے گا کوئی یہ تم سے نہ لوچھے گاکیوں فول ہوتم تمہاری نیندھی آٹا جائے گی مری ہی طرح تمہارے آنسونکل آئیں گے مری ہی طرح

عکس، خوابول کا انجر آسے تو نموردم نه کر سمیرے مولی ! تو مجھے نیندسسے محروم نه کر

# هيين كوني هي موسم بوكنگناتي ما

مرى جهيتى ، شكفته سى بيھول جبيسى بهن تواياب شمع فروزال، سحركى بېرىلى كرن

تواپنی سادگی، شائستگی میں اپنی مثال ازل سے فطرتِ شام وسحرکاسن وجال

تواپنی زمیت کا انمول اک نمو نہ ہے دفا' فلوص' مجست کا اِک قربینہ ہے

ترا جراب ہنیں ہے انا بسندی میں توایک مرکزی کردار ہرکہا فی میں و برالجھتی ہے موھنو ع برالجھتی ہے دراجھ کی ہے دراجھ کی ہے در ہیں ایسی ہے کھ اور بھی مجھرتی ہے

ذہین ایسی ہے کھ اور بھی تعمری ہے کلاب تازہ سی نازک بھی نوکٹ ربھی ہے توسیمٹی سمٹی ہوی بھی ہے۔

توایک زم طبیعت بھی 'گرم طینت بھی توایک شیم مرقت بھی 'قهرِالفت بھی

عطا کیا تجھے قدرت نے ایسٹان ودقار کبھی بھی تو نہ رہے گی 'رہین بھس لِ بہا

یهال پدرنج و توشی ساته ساته هیلتین چراغ از لیست کے اِس طرح یول پی علتین

ہمیشرعزم سے ہمت سے کا م لیتی جا سفینہ تیرا بھنور میں بھی ہو تو کھیتی جا یہ وصلہ ترا خود مستقل سہارا ہے اگر ہے آج اندھیرا نوکل اُجالاہے

مری عزیز بہن اِ اِس قدر ا داس نہ ہو غوں کاسا یہ کبھی تسب سے اس باس نہ ہو

کوئی بھی ڈت سہی تو یو نہی سکراتی جا ہمیشہ کوئی بھی موسم ہو گنگنا تی حب

تونیق نه ہو جب یک رشتوں کو سمجھنے کی بھیگی ہوی پکوں کو مصرونب دعا رکھنا

#### عباي

حقیر تخفہ ہے عیدی کا ہے یہ نذر انہ سلام ' دستِ حنا نی سے کرکے لے جانا

ابھی تو ہا تھول میں مہندی کا رنگ ہی ہے مری بہن ! تومرے گھرسے پھر پیلی جا تا

مرے خدا تو ہمیشہ کی روشنی کے لیے تمام گھریس اُعبالا ہوایس کر جا نا

نی نصابیں تری عید ہو گی انگلے برس بکھ اپنے حصتے کی خوشبو بھی ساتھ لے جابا

### نتن ويحفول

الثمب أيسم وسيم)

تیم اسے کی بہل کرن سے لیٹے ہوے

تمام گویس ا جانے کھیردیتاہے

نسيم اصحن كلتال مي بيول جنته بوك

بہک مہک کے نفف وُں میں تھیسے ل جا تاہیے وسیم اِجبکے تبتیم سے دل کے آنگن میں

بكواس طرح سے أتر تا ہے مسكراتے ہوے

ہزاروں رنگ کے ہول بھول جیسے کبورے ہوے کلاب تازہ کی نازک سی بنیکھڑی کی طرح رکسیم! زم بول سے ہمیں بلا تاہے

دِلوں کے ہمئے نہ خانوں میں جگمگا تاہے

یہ ایسے پھول ہیں موسم کی اِن بیسے نہیں یہ ایسے بھول ہیں ہرات میں سکر الیں گے ہمارے پڑکھول کے اعز از کو بڑھائیں گے

### حياتِ تازه

حیاتِ نو کی جہال بات چل گئی ہوگی سیاہ رات بھی کرنو ں میں ڈھل گئی ہوگی

تفورات میں دو دل بہال ملے ہوں گے دہاں وفاکے کئی بیول کھیل گئے ہوں گے

شیم زنف نگاراں کمھے۔ گئ ہو گئ سحر کی گودیس ہرشے مسنورگئ ہو گی نیمبے کے جب ہونٹ ہل گئے ہول گے جبیں پیدج کی تازہ کنول کھیسے ہول گے

میات تازه جہال چوٹ کھی جوگی قریبِ دِل کوئی سرواز ساگئی ہوگی

دِلوں میں گھر گئ ہوگی مترتوں کی حیات نظر نظر میں رہی ہوگی حب گنوڈں کی بات

نصابین تغموں کی برس ت ہوگئی ہوگی وفا بھی شاملِ حب: بات ہوگئی ہوگی چينې انتظار

خوسشبو کی بہر شامل جذبات ہوگئ صحن جین میں کیولوں کی برسات ہوگئ یہ کا بی شکفتہ موسیم گل کا ہی فیفن ہے یہ کی موی صباسے ملاقات ہوگئی

تھہری ہوی ہے کہ یہاں حیثم انتظا مجھ کو رہا ہمیشہ مجت پہامست بار اب کے برس بھی تجھر سیونے وسطیعے اگر جیسے لوٹ آیا ہے بھر موسم بہار گھر جیسے لوٹ آیا ہے بھر موسم بہار توخود ہی اپنی ذات میں ہے ایک انجین تجھیں ہے اب بھی اپنے قبیلے کا بانکین ظاہر ہے تجھ سے اب بھی دہی سرمدی قار اُرے نہ تیرے سے سے کیمولوں کا بیرین

ا گلے برس بھی آنا اِسی سادگی کے ساتھ خوشبو کا اک سفر ہو تری زندگی کے ساتھ رشتوں کی بھیڑیں کبھی تنہا رہوں نہیں ہرژت میں آتے رہنا اِسی تازگی کے ساتھ ہرژت میں آتے رہنا اِسی تازگی کے ساتھ

نیر! مراوہ دوست بھی ہے کا الصفات بس کے کرم کی اس میں ہے تشذاب خیا اس کی تھیلیوں بیر مجی اٹسکوں کے بھول رکھ اب سمحے برس بھی لوط نہ جائے وہ فالی ہا دِل میں گے آج شائستہ گلابوں کی طرح زندگی ہمکی ہوی ہے آزہ بھولوں کی طرح خوشگواراس مرصلے بر زندگی کو ناز ہے شن فطرت! واقعی تیراعجب اعجاز ہے

ہومبارک! زندگی اب ہوگئی ہے یا وقار عمر بھرمحن گلستال ہیں رہے جشن بہار عطر میں ڈوبی ہوی ہے سن پیولونکی بنسی سے نگار آرزو پیولول میں اب پیٹی ہوی چھو کے نکلے گئی تہیں ہرسے کی بہی کرن وات کی زنفیں رہیں گی دات بھرسایہ مگن

ابيا نغمه تم بنوكه عركبسر بم مساز بهول كوتى تغميه ببو گرتم دولول بم آواز ببول زندگی پیولوں میں ہوگی دقت کے انعاب سے بیول اب برساکری گے نازگی کے نام زندگی بو کے بیے ایسے ہی کچھ حالات ہول تم جبال تعبي بهول وبال نفات بي فنات بهول وقت كے سينے ميں جب تك اعظ كينس آباد ہول تم محبت کی فعنا و سی ربودل شا د ہوں رات کی ملکوں ہے تا رہے جب کا کے سیکا کرس لوگ تم سے زندگی کی روشننی مانگا کریں کوئی موسم ہور ہے دونوں کے ہونٹول سِنہسی کوئی ژے ہوزیے میں ہوروشنی ہی روشی جب تل گفتاری موانیس نو ریرس تی رس ارزوئیں زندگی کے سازید کا تی رہیں بب تك سحر كالستال من بير كيولوك الملن تمسے داستہ کے ازندگ کا بانکین

اس بحری هفل میں میں وابستہ کالات ہوں سے کا تھول میں ہیں قدر دشوار ہیں یہ راستے الک شاعری کی استے ہا تھول کس قدر دشوار ہیں یہ راستے ایک شاعری کھ بنیں لایا تمہارے واسطے پھر بھی یہ انمول تحفہ نظرے کے اشعار ہیں سازول کی نے یہ اب یہ تھر تھراتے تار ہی سازول کی نے یہ اب یہ تھر تھراتے تار ہی شارو سیار سے النے فن کی آبرو مرشی آنکھول کی شامل اس میں ہے لے کا لہو

یہ اور بات کہ اوروں کے گھر ہوے روش تہاری بزم بن بل کرمجھے تو یکھ نہ الل ول مجھ ساگیاہے ماں کی موت پر بیٹی کے اسو ہننے میں مزاہے ، نہ تو رونے میں مزاہے اتی کے گزرجانے سے دِل مجھِ ساگیاہے

اب کس میلے میں کس کے لیے قبیتی رہوں گی مہتی مری گویا کونی جلتی سی پیتھا ہے

یں عمر بھراتی کو ترستی ہی رہوں گی کیوں دردِ جُدائی مجھے قسمتنے دیاہے

یں افری کموں میں بہت دور تھی مال کے کیول نین ابواسم بھی دل یو جورہاہے اب زیبت بنی ہے مری بے رنگ سی ہوکر اب زیبت میں رونے کے سوا یکھ ند کیا ہے

پوچھا یکسی نے بھی نہیں کب سے کھی ہو مالانکرمرے چہرے یہ پہلے سیکھی ہے

یں تھاک گئی ہوا تنی کہ اب میل دسکوں گی جیسے کوئی کا نٹا مرے تلوؤں میں چیجھ اسے

سیدیں کھاس طرح سین بسی کی ہو گلاہے کہ یہ بھی مرے ہننے کی سزاہے

#### شاساني

پکواس ادائے بہتم سے عمید کا تی ہے نگا رِکشبر غزل پھرسٹ کرائی ہے

دل ونكاه كيمواسس طرح مل كيهيم بي آج چن بی جیسے کئی میمول کھیا کی سے ہیں آج

جدهر بھی دیکھئے ، ماحول برار ترتم سے ہرایک چہرہ گل برنب تبتیم ہے

سلام شوق نے اِس طرح لی ہے انگوانی تشكفته بوگئ برسول كي به عفرست اساني کٹی ہے زندگی رستنوں کی پاسداری میں

تطیف میدبوں کی شائستہ حکمانی میں حیاتِ تازہ کی تصویر حب مگانی ہے

بكوإس ادائة بتسم سعب وأني ب

سہبل کی پہلی سالگرہ

سہیل! میرے گرانے کا ایساما زدگلاب کرجس کے تیم میرجیت دن کی مازہ توشیع ہے جوسکرائے تو انگن میں پیول مُسکائیں فلک کے زینے سے الے اُتر کے آجائیں فلک کے زینے سے الے اُتر کے آجائیں

سیل! میر تبیلے کا ایسااک بهتاب کیس کی زم سُنہری سی چا ندنی ہر دم رہے گی تازہ مجالول کی طرح بھیں ہوی ہمائے گھرکے ہراک کوشہ تھی سے پیے سہیں! میری نظر کا ہے ایسا اک شہرکار کہ جس کے ہونٹول سے امرت ٹیپکنار تہاہے ہراک نفس میں ہراک لمحد وشنی کی طرح ہراک نفس میں ہراک لمحد تازگی کی طرح ہراک نفس میں ہراک لمحد تازگی کی طرح

مهکتے ہونٹ "بسم نوازید چہہرہ نگاہ ترینز ' شگفتہ بدن کنول جیسا کشیرہ ابرو' طبیعت طانتِ گلزار

دراز بلکیں ' تربے عطر بسیبے زیر گیسو تمام گھر کے لیے ایک ایسا تحفہ ہیں کہ جن کو جھوکے نسیم سخسنور جائے کہ جس کو دیکھ کے ساری تھکن اُترجائے " نُعنیل ہوکہ وہ راحیاں ہوکہ فیصل ہو یہ بچول بھی آو اُسی گلتاں کی زینت ہی کہ جن کی خوشبوسے سارا جمن جمکت ہے کہ جن کے جہرے پرمعصومیت دکمتی ہے

مری دُعا دُ ل کا عاصل ہی ہے اُن کے لیے کہ اُن کے انگے سفر میں تھکن کا ذکر نہ ہو کہ اُن کوسل کہ روز وسٹی کی فکر نہ ہو

فلوم عشق کو احماس میں سموتے ہیں ولوں کے رہنتے بہت ہی عزیز بھتے ہیں منزل کہاں ملے گی تہیں

تفور وارنہیں کوئی بھی تمہا رسے سوا قدم تمہا رسے اُسطے ہیں پلٹ ہمیں سکتے

نه کوئی راه نما انتظرراه یکه بهی نهیس تم اسج خودهی مسافر بو خود بهمنسزل بو تہبیں یہ زعم کہ تم طے کروں گی را ہموں کو طویل را ہوں ' کٹھن منزلوں سے گزر دگی

> فدایی نیرکرےکون جلنے کل کیا ہو گریہ دل مراکہتاہے تم نہ جانے کل کدھرسے گزردگی ؟ منزل کہاں ملے گی تہیں

فردوس بہ دامال مہی یہ سارے معلے کے تیری کلی چھوڑ کے جانے کے لیمے تہائے پاس کاکیا ہے خودگشی کے لیے

مثاورت سے کسی کی بھی فائدہ نہ ہوا دہمی کردگی جسے تم نے تھیک سمجھا ہے

ہزاروں خیلے ہزاروں فریب میں گھرکر تم ایک پل بھی توزندہ نہ رہ سکو گی و ہاں تم ایک ایسی بی کھا تی میں گرنے والی ہو ہماں سے پچے کے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہماں سے پچے کے نکلنے کی کوئی راہ نہیں

تم اپنی آپ تباہی کی ذمہ دار بھی ہو تمہارے پکسس بچا کیا ہے فودکشی کے لیے تمہاری ذات ہی کا فی ہے دشمنی کے لیے

## دُور بھی ہویاس بھی ہو

عید کا چاند ہوتم ، دور بھی ہو پاس بھی ہو چیٹم پر نم بھی ہو ہمکا ہوااحساس بھی ہو

جب نہ آہٹ ہے 'نہ پلی ہے نہ پرکیف فضا دل کے دروازے پد کمیوں آتی ہے دستک کھا

کون آبیٹل میں میں سے رک جاں کے قریب دل کے انگن میں اتر آبا ہے کیون کس جبیب

بے سفر جاری ، خیالوں کی گزرگا ہوں میں سرزودید کی لوٹ آئی صنم خانوں میں عید کا دن بھی گزرجائے گاخوابوں کی طرح جانے کے آو کے تم آزہ اجالوں کی طرح

عید کا چاند ہو تم' دور بھی ہو پاس بھی ہو چتیم پر تم بھی ہو دہ کا ہوااحساس بھی ہو

تدفیرہی، رسم نبعانے کے لیے ہے کے دوست!مرے گرکوبیانے کے لیے ا

ے فلنے تک جانے کی ہمت نہیں ہوتی پیارا ہول تو احساس دلانے کے ہیے آ

وُب جاؤں نہ پھر بوجھ تلے اپنی اُنا کے رو مھا ہوں بہت دن سے مثلے کے لیے ا

#### ادهی رونی

زمین اپنی کبھی چھوٹر کرتو مت جا دُ یہ آدھی روٹی صانت 'سسکونِ دل کی ہے

نی زمین تمبیں کی قبول کرنے گی ؟ یہ سوچ لوکہ دہاں کیاسکون یا دُگی

تم اپنے شہر جو کو ٹوگی ہے سروس ماں تھکے ہوئے کسی ٹوٹے ہوے بدن کی طسرح بہاں یہ دیکھناسب کھے بدل چکا ہوگا

یہ دعی رونی تہیں جو پہال میسرے
بہت غیمت ہے

بہت غیمت ہے

زمین اپنی کبھی چھوڑ کر تو مت جاؤ



كېڭ ل بوگلفشال بوياكتىلى زرنشا ل گىركى سارىنىمتول سىب<u>رھەكىم</u>ىن خىلىنشال

گھر کی ساری معتوں سے بڑھ کے معظمت ک ایک ہی سون گلتاں کے بیتازہ پھول ہیں

ایک ہی موں گلتاں کے یہ مازہ کھول ہیں کوئی بھی وسے لیے مقبول ہیں ان کے چہروں سٹیکی ہے ہمیٹ جاندنی ان کے چہروں سے عیاں ہے ادل کی روشنی

ال المرابع ال

ر من من المول برسمينشه بعول بي كفيلت رسي وان كم بمونثول برسمينشه بعول بي كفيلت رسي اِن کی سانسوں سے بہک، ٹی بیے شام وسی اِن کی نوشبو سے بہکتے ہی بد ہمی بیر صبح و شام

گفتگوسے إن كى كھولول كابدان فہكاكرے إن كے قدمول سے نيا ہراستہ جهكاكرے

ان کے قدمول سے تیا ہر دستہ جہا رہے ان کے قدر میں ادا اسلاف کی قدر میں ادا کرنے اور اسلاف کی تعیر ہو اندگی اِن کی تعیر ہو

پھیل جاتے اِن کی خوشبوسلسلہ درسلسلہ زندگی جلتی رہے یول قانسسلہ در قا فلہ

عمر بھر مہکا کریں یہ بھی گئی تر کی اسرح زندگی روشن ہوان کی ماہ و اختر کی طرح

ران سے ہٹ کراکھلیم خوش نظریمی پاس ا زندگی کا ایک ایک کمحرب جسط باس ہے

# دِلول كے آئينے ديكھوسنيمال كرركھنا

یہ جانتے ہونے بھی میں ہوں ایک یدہ تر شکستددل ، دن افسردہ ، غم زدہ سٹ عر پر راکھی ، تم نے مجھے آج کس لیے باندھی

وفلکے کھولوں میں لیٹی ہوی عزیر بہن! تہبیں تویاد نہ ہوگا مجھے ہے یا د ابھی یہ راکھی آج سے بہلے بھی تم نے باندھی تھی تھے دات میں خوابوں کی نرم جھا ول میں

یہ راکھی ہ ج سے پہلے بھی تم نے بازھی تھی

تقورّات میں خوابوں کی زم جھاؤں میں

یه را کھی آج سے پہلے بھی تم نے باندھی تھی بہن کو بھائی نے جب بہلی بار دیکھیا تھا تم ایک اجنبی لڑکی تھیں اور کچھ کی بیسی دہ سیدھی سادی تسکفتہ سی ' بھولی بھالی سی

وہ پہنی را کھی جو نازک ونوں کی ضامن تھی بھھر چکی تھی نصنا وّل میں رنگ وبو کی حرح نگر دلوں کے کنول آج یک بھی تازہ ہیں

دفاپرست، وفائم شنا، عزیز بہن تم إتنا توٹ کے چاہوگی یہ گمال بھی مذتھا روحیات میں کتنے ہی لوگ سے میں مگر خلوص، وفا ، بیسار کی ضانت کیا

کسی کے ہاتھ ہے جب تم نے راکھی باندھی تھی رکی تھی وقت کی گردش تھی ایک بل کے لیے مجھی ، دی تقیمن نگاہیں بہ صدخت لوص وو فا ہزاروں آئیس تھیں ' بھائی بہن کے ہونٹول کا ہزاروں آئیس تھیں ' بھائی بہن کے ہونٹول کا تمام عمریہ رسشتے کبھی نہ ٹویٹس کے

تہارے بیار کی میں دل سے قدر کراہوں گریس سوچ میں رہتا ہول کب کلک ہم تم حوادثاتِ زمانہ کے ساتھ تھمریں گے کہمی نہ بھولے سے بھی ان کو را دیر رکھنا دلوں کے آئینے دیکھو! سنبھال کررکھن

## كاغذى بيسيران

دل جيبور کا احداس تھے ہو کہ نہ ہو تیری محفل سے کہیں ادر چلا جا ڈ پ کا اب يدسوواسي ترب ياس ندادل كاكبي یه مری تعلیس می غرایس ہی سہارا ہوں گی ان کے ہرلفظ سے آئے گی وفاکی ٹوکشبو ان کے ہرنفظ میں ہے جذب مرا خواج ب ایک ایک نفظیم ہیں، میری وفائین ال ایک ایک لفظ مجت کا امیں ہے میری میرے ہرشویں ہے تیرے ہی ہے کا گداز میرے ہر شعریں ہے عارض و زخما کا رنگ محکو کی سبے مرے شغروں میں لہو کی سرخی میرے ہرشعریں ہے تیری نگا ہوں کا خار مندلی جم کی توشیو ہے مری غز کوں میں میری نظموں بیں تری بھیگتی بیکوں کی نمی

مانما ہوں مری غز اوں سے مجت ہے تھے میرے احساس مری فکر کا خالق تو ہے تیری ہی دین ہے تیری ہی عطالہے کن سوچار ہتا ہوں تھ کو کہیں رسوا نہ کریں کیول ترے نام سے نمسوب کیا تھا یہ نے میراک یس تو ہوں بدنام بھی آوارہ بھی جھ کو بین کرہے اے دوست! تو رسواہوگا میری تخفیل بچی ب کا گرخون ہو کچھٹ کرندکر میری تخفیل بچی ب کا گرخون ہو کچھٹ کرندکر میری تخفیل بچی بس کا گرخون ہو کچھٹ سے بیا میری تخفیل بھی ہوی راتوں میں صفیقے سے بیام چند میسے گی ہوی راتوں میں صفیقے سے بیام جھرسے وابستہ ہیں کچھ ایسی منزا دے ان کو سے خودلینے ہی ہا تھوں سے جلا نے ان کو

مجد کو آدِ صرف شخسسِ نظر کی " لاسشس ہے تاریک رامستول میں اُجالا ہوا توسیعے

#### سائنسان منخسری دهردکن

ماں کے قدموں میں پڑے رہنے کی خواہش تھی۔ مجھے میری خواہش تھی۔ مجھے میری خواہش تھی۔ مجھے میری خواہش تھی۔ میری خوا میری خواہم شس تھی کہ فعدمت ماں کی میں کرتا رہول زندگی۔ کے آخری کھول میک لیکن ایسی خوش نصیبی میرے حصتے میں نہ تھی

ماں نہیں ہے پور بھی الگماہے کہ وہ ہے اس پاس مال کی خوشنبو گرکے ہرگوشتے میں ہے دہ کی ہوی ماں کے اِک ہونے سے گھر میں قدرتھیں برکتیں ماں کے اِک ہونے سے مارا گھر مراشا داب تھا مال کے اِک ہونے سے گھرکا گوشتہ گوشہ کس ہت دراہ بادتھا

گا دُں اُس کی زندگی تھی اُس کی خوشیاں اُس کاغم اپنا گا دُں اپنا آئگن تھیوڈ کر جاتی کہاں اسپنے پُر کھول کی زیں سے اُسس کو بے حدیبیار تھا

گاؤں میں اور شہر میں تھا ایک لمبا فاصلہ جبور کر کے اسب جبور کر کا دُل گھرسب جبور کر شہر آئی گھرسب جبور کر گھرسب جبور کر گھرسب جبور کے کہا دہ ساچھایا ہوا ایکن اُس کے دِل میں تھا اک خوف ساچھایا ہوا اپنی مٹی ایٹ گھرسے دُوررہ کر ججبو نہ جائے اپنی مٹی اور شہر کے دو در میال میں رو نہ جائے راست کے در میال دو نہ جائے راست کے در میال دو کھو نہ جائے راست کے در میال دو کھو نہ جائے راست کے در میال دو کھو نہ جائے

ائس کونیند آتی تھی گہری گاؤں کے ماحول میں شہر آنے سے ہمییٹہ ہی دہ کتراتی رہی زندگی کے آخری کھوں تاک دن کو ہو یا رات کو در دیا اللہ کا کرتی رہی

ایک دن ایسا بھی آیا جسح دم مال کی حالت رثمة رفست پير بگره جانے لگی سب کواک معلوم قدشتے کا گمال ہونے لگا مال کے دل کی دھودکنیں رکنے لگیں ہا تھ یا وُں مال کے تھنڈے ہوگتے أنكفين لتيمرات ككيس اِس طرح یه گاؤل کا ادر شهر کا درمیانی فاصسله کم بوگیا ماں ہمیشہ کے لیے خاموشس ہوکررہ گئی



رمرا ا جالا! مری روشنی! مری ویشان

نیم صبح سے پہلے ہی گھرکے ہمگن میں نکل کے کرے سے جہکے ہوت بدن کی طع

شگفتہ ہونٹوں کی کلیاں بھیر دیتی ہے مہک ہہک کے ہراک فرد کو جگاتی ہے چیک چمک کے در و بام کوسجاتی ہے

كبمى توبخم سحسربن كے كمكشال كے ليے

مہکتی سبع کا پیغام نے کے آتی ہے نئے اُمبالول کا انعام لے کے آتی ہے

مرام جالا! مری روشنی! مری ذیت ن! کبھی تو پیول کی ماشند عارصنوں کی طرح کبھی تو چاندنی راتوں کی تا زگی کی طرح کبھی تو موسم گل کی شگفت گی کی طرح تام گھر کے مقدر کو حب سمگاتی ہے تام گھر کے لیے بے لیے اتی ہے

مرااجالا! مری ردشنی! مری ذیت ان! برایک کرے میں گھرے ترایلا جا ما کھی لڑھکنا استحلنا لرھک کے پھر چلیا ہاری سانسوں کی رفقار کو بڑھا تا ہے غریب نوانے کا ماحول حب مگا تا ہے

مراام الا! مری روستنی! مری دیشان! بن می دینی ہے جس وقت فون کی گھنی و تو فوری جاتی ہے بھو بی سے بات کرنے کو

ادائے فاص سے توبات کرنے نگی ہے برکھ اِس طرح ترے ہونٹوں سے پیول کھڑتے ہیں کہ جیسے سار الگستاں ہوتیر کے من میں برا آجا لا! مری روشنی! مری دلینان! توجب بجی جیکے سے زینے پاس جاتی ہے کتا بیں کا بیاں ' بیسل اٹھاکے لاتی ہے لکریں تعینی رہتی ہے کورے کاغب زیر زبان دیتی ہے ہے تام سی لکیروں کو

مرا ا جالا مری روستنی مری ذایت ان ا ترے وجودنے خوستیال سمیط لئی ہیں ترے وجودنے شمعیں کئی حب لائی ہیں ترے وجودسے گھریس مرے ا جالاہے ترے وجودسے خوشیوں کا بول بالاہے فدائے پاک سے آئی ہی التجاہے مری
توزندگی کے سفر میں سٹگفتہ ہال سے
حیات میں نداد معوراکو نی سوال رہے
اسی طرح تو سدا یوں ہی گنگٹ تی رہے
توایک سمع کی مانند حب گیگا تی رہے

مین کس کے واسطے نو دکوسمیٹ کررکھول بہ جز تمہا رے مرکے گھرس کون اینا تھا قصارتم نے کھیا۔ کیا تھا

کتناتہیں سجھایا ہیں نے تم نے مذبانا ترکید دطن توصف متھی تمہاری کتناتم میں سمجھایا میں نے تم نے مذبانا

جب ہیں لوٹاشہرتمہارے کھوا ہوا تھا گھر کا سامال ساری کتابیں بھری پڑی تھیں سب کچھ کتنی جلدی ہوا تھا تم خود سوچھ تم سے سب کوسم سدر دی تھی تم کو گلہ تھا سب سے نیکن تم نے نہ مانا نیصب لہتم نے ٹھیک کیا تھا تم کوالی کھا ہم سب مجرم برنم میں تو سرسے کرنہیں باتے التن برسس لحول مين كزرك تركب وطن توحق تفعاتمهارا زندگی تم پر بوجه بنی تقی فيصله تم في تحيك كيا تھا

## ابنك بهي أنكيول كاوراق برنشان بي

كيول دل ك زخم نستيكر! بهر بوك مي تازه کیوں شب میرے دل میں پہلے سے بھی سواس سے كيون در دهاك أكل المحاب يوراج ميرك دل مين لمحاب زرنشال كيول يحربادا رسه المين کیوں بیاس میرے لب کی پھراج برهرسی ہے كيول ميرا دامن دل كيب ركفيكن لكا سب کیول ایج میری منگھیں اتنی برسس رہی ہیں وامن میں میرے است کیوں کیٹوں کھل رہنے ہیں كيابات بهدكد برسوحها في سيد أك أداسي كي بات بيع نه جانے خاموش ہن فضائيں کیا بات ہے نہ جانے ما پوسس زندگی ہے کیوں راہِ زندگی میں ملکی سی روسشنی ہے

جب ارزوکی شمعیں حب لتی ہیں ہے بسی میں نز دیکب است یا نه انتحاب اک دهوان سا جب بے قرار دل کو ہوتی ہے ایک اعجفن ماحول سارا نمجھ کو لگت ہے اجنبی سے مانوس زندگی میں بڑ مفتی ہے جب اُد اسی پہچانی صورتیں بھی لگتی ہیں اجنبی سی ول چاہتاہے میراایسے میں وہ سہارا اشكوں سے ميرے ول كے برسوں كے زخم دھوتے پهرزخم زندگی پر رکھے وہ تازہ سرمہسس تاعر شمع دل کی تھی۔ روسٹنی نہ ہو کم

یے۔ مون کا مرکز وک سین ہے کراں ہے ہر ذرہ اس مجکہ کا چھولوں یں بس کیا ہے مانوس کس قدر تھا میں اِس کی روشنی سے
کھ اُن کہی سی یاتیں والب تنہ تھیں کسی سے
میسے ہی میرے پاؤل ٹیسٹے تھے اس کی جانب
اک نغمہ کھوشتا تھا خائوش دھر کنوں سے
ہے تا ب میری نظریں کھیرڈھونڈ تی کسی کو
دیوانہ وار کھیں رتا رہتا ہوں بے خودی میں
دیوانہ وار کھیں رتا رہتا ہوں بے خودی میں

ما یوس ہوتا ہوں میں جب اُس کی بہتجویں میں نودکو ڈھوٹڈ تا ہو آسکین دل کی خاطر مرکتے ہیں میرے آئول ہم بس جگھے بہتے ہیں میرے آئوبس جا یہ وہ بہتے تھے دو دل جہال میں تھے گلش کی کیارلول ہیں بے لوث بیارجس جا اگر ال کے رہا تھا جس جا چراغ الفت خاموش جل رہا تھا جس جا چراغ الفت خاموش جل رہا تھا ہرذرہ جس جا چھا کہ سورج آگل رہا تھا تازہ بوں بی بسس جا دو بھول کول رہے تھے اب کا بھی اس ملکہ پرنوسٹبولسی ہوی ہے بھولوں کا نام لے کرسٹ بنم بھی ردرہی ہے

كتنا أداس سبے اب يه علم وفن كا مركز الماريال وبهي بن ان ميس 'وبهي كست بي جس ونت بے خودی میں چھو تا ہوں میں کتابیں الفاظ سارے مل كركتے ہيں طنستر مجھ بر ایک ایک جلاساکت ایک ایک لفظ نجیت ب گویاکہ آج وہ سب گونئے سینم ہوے ہیں جس دقت میں نے کھونس کمیسری ہوئ کت بیں بوسئه وفائقي أن مين العنب طستضمعطسسر اب مک بھی خشک انسوسی شکل کیک شد ال میں اب تک بھی اُنگلیوں کے اور اق پرنٹ لیس

# ایک اور راکھی

غررجان إ و فا آست اجبتی بهن ؛ بهت می بیار سے راکھی جوتم نے بھیجی تھی

بعزمسلوص وه لأكعي

دیا رِ دل میں اُ جالوں کا اک پیام لیے بشكل كأكمثال

نور بن کے حمکی ہے

لفا فہ کھول کے راکھی کویس نے جو ل ہی تھیوا تمہارے پیول سے التھوں کی انگلیول کے نشاں ائیمرسے تھے کہیں تو وہ زخم دل کی طرح کہیں وہ رنگب د فاکی طرح نمایاں تھے

برایک تاریب را کھی کا جگمگا تا دیا برایک تار درخشال ہے زندگی کی طرح کے جیسے کھیں بلکوں پر مکبنو وس کی برات

> وه زم زم ملائم و مخملیس را کھی وبنیرآتنی که وه خود جوایک تا زه گلاب

وہ خود ہوایات الدہ کلاب میک رہی ہے نصنا وک میں بوسے کل کی طرت سکینے اسس بہ جڑے ہیں فوص و مہر کے پاکیزہ آنسوؤں کی طرح دولانبی ڈورجو را کھی کی نبیض ہوجیسے حکی ہوی۔ پیشبیبی کی ڈالیوں کی طرح

اچانک ایسے میں اک روشنی کی زم کرن فضامیں لہرا تی کسی کا چاندنی جیٹ سین ہاتھ بڑھا وہ ہاتھ بڑھتاگیا اور پھ قریب آیا وہ ہاتھ پھول سی نا زک سی پنگھڑی کی طرح سے سے جا کے مطلے

دہ باتھ اسے مقدس ہیں اسنے پاکیزہ گان ہوتا ہے چیسے ڈھلے ہوں شعبتم سے ہمن کے کانیتے ہاتھوں میں اسپی راکھی ہے امین ہے جو مقدس ، شکفتہ زشتوں کی وہ لینے ہاتھ بڑھاتی رہی ہے چیکے سے فضائیں جوم اکھیں عرش مجے جو دکوں سے بہت سے بچول بکھرنے لگے تقور میں بہت سے بعدل کا ہم طین ، نگا ہوں سے پھراس کے بعدلگا ہمی طین ، نگا ہوں سے کہ جیسے ہم تکھول بین حد دیال کی بیاسس ہو نہال



نظر کی بیایں ، مرے دل کی آبرو تم ہو ہزاروں میں سے بھی محوِلفت کو تم ہو

بزارول يس سے بي تو سب و م ،و

تمہاری یا دول کی تصویر روز بنتی ہے حسیس خیال ہو نطرت سے خوبر و تم ہمو

اگرچ میں بھی اکسیلا ہوں ایک مرسے گریہ ہو تلہے محسوس جار مو تم ہو

د فورشوق میں مجھ کو تو بکھ بھی یا دہیں نہ جانے کتنے ہی لمحوں کی حبستجو تم ہو ہزارون میل سہی ، دور کھر بھی لگتاہے مرے ہی سامنے بیٹی ہوروبر دتم ہو

کہاں ہے جنگن وہ قوسِ قزح کے زنگوں میں مرے جین کا گلِ تر ہورنگ و بوتم ہو

جہاں بھی تم رہو بھولوں کا تذکرہ ہی کہے شکفتہ' تازہ گلستاں کی آرزوتم ہو

دطن سے دُور کھی نغمول کی بیاس کھجتی ہے مری صدا مرے لیج کی آبر و تم سو

.

استنف سے معاکر دربہ درسس نے کیا ایسے دروانے کو اک دن کھٹاکھٹا ناہے مجھے رصوب کی بال کہنے سے ہی ب کچھ بدل جا باہے کیا ! میرے میکن کی زمیں اہے ایک ہی شاب میاں کتنے برسوں کی رفانت خستم ہود بانے کو ہے میرے کل کی اجنبی بن جائے گی میں رہے گیے ایک ہی شب میں ہوی جاتی ہوں کیوں میں اجنبی

جودرودیواراب ایست اسمجھتے ہیں مجھے وہ ورو دیوارکل بے گانہ سمجھیں سمجے مجھے گھرکا انگن محت میں بسترسے بچھ کم تونہ میں کل اِس انگن میں نہ مبانے کون رکھے گاقسے م کھنے پڑھنے کا یہ کرہ یہ کا بیں ، کابسیال سب کے سب فاموش ہوجائیں کے کل میر لیے

مرف ہاں کہنے سے ہی سب کچھ بدل جا آلہے کیا کتنے برسوں کی مسافت ایک پل میں سطے ہوی صرف ہاں کہنے سے اوراقِ حمیاتِ جاد ول اِس قدر تیزی سے اُلٹیں گے کیمیس کوم تھا

اپنے میک سے بظاہر جارہی ،موں یس مگر ماں کے آنسو مگنور کی طرح میرے ساتھ ہیں باپ کے انسردہ دل کی دعم کنیں ' بہنوں کا پیار مجائیوں کی دوئمی جا ہت بھی میرے ساتھ ہے جیسے ہی سے ال میں بہلا قدم رکھول گی بی ماں کے آنسو بھول بن جائیں گے اِس گھر کے لیے جیسے ہی سے ال میں بہلا قدم رکھوں گی میں گوشے گوشے 'چتے چتے پر بھس عجز دنیا باپ نے جتی دعا ئیں دی ہیں بھیلا دُں گی میں بیم مرا گھراک گفتہ گلتاں بن جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے نسیفن رواں بن جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے نسیفن رواں بن جائے گا

پرایارہ کے بھی اپناہے کیا کہ اجائے اسی سے گو کا اُجا لاہے کیا کی جائے مجھے عزیز ہے ہر لمحب اُس کی دل بُونی وہ سب کو چوڑ کے آباہے کیا کیا جائے میراهاسی شل میرا کمره (تین لژکیول کی فرائشس بیا

یں مہمی سہمی سی جسب بہنی بارا نی تھی سمٹ گئی تھی میں جیسے نئی ڈلہن کی طرح بہاں کے سودو زیاں کیا ہیں کچھ نہ تھا معلوم

یبال کے سودو زیاں کی ہیں کچھ نہ تھا معلوم ہزاروں دسوسے دل میں تھے ' زہن کجھا ہوا ہرامکے سٹنے نظر آتی تھی احبسبی مجھ کو

مجھے خبر بھی نہ تھی کون کس کی دشمن ہے مجھے خبر بھی نہ تھی کون دوست کے کس کی ہرایک لمحہ اکنی بار دل دھو کت تھا یں اپنے آپ سے گھبرا تی لو کھڑا تی تھی کسی سے ملف سے پہلے یہ سوچ لیتی تھی کداس کی دوستی کب تاک سے گئی تیر لیے یہ سوچتی کہ بہال کون کس کی ساتھی ہے

ہراکیب لڑکی پرانی ہے دل یہ کہت تھا ہمیشہ مجھوجدا نئ کا ڈر سا رہبت تھا

کسی طرح ہی مہی دن گزرتے جلتے تھے گر مہاڑسی راتیں کبھی نہ کسی کھیں کبھی تورات کاستاٹا ڈسنے لگ تھا کبھی ڈراؤنے خوابوں سے دِل دھو کتا تھا کبھی اکیلے میں قدموں کی چاپ سنتی تھی کبھی تو آتی تھی آواز مجھ کو دشاک کی کبھی یہ خوف کہ تنہا تی کے تسام اسے کبیں میں اپنی ہی آواز کو نہ گھو بلیٹوں کبیں نہ زیست کی رعنا ئیول کوروپٹول

میں ہسٹن میں تو رہتی گرخیال مرا سفریں رہتا کہیں گاؤں کی نصناؤں میں سفریں رہتانئ روشنی کی راہوں میں اسی طرح سے کئی اور دن گزرتے گئے میں رفتہ رفست میہاں کی نئی نصناؤں خود لینے آپ کو دابستہ کرتی جاتی تھی

وه لوكيال جو مجھ المبنى سى لَكَنى تَقْيِس میں اُن کو اور بھی نز دیا۔ اپنے یانے گئ وه لطکیاں بیں حبقیں دیکھے کر بھھرتی تھی وه اط کیال محصے اکثر سمیٹ لیتی ہیں وه لط کیاں که ند تھاجن سے کوئی رشته مرا وہ لو کیان نظر را تیں مرے تعلیے کی وه الركيال جو بهن كها ئي چيورا تي بيس وه الوكيال ہوئيں محسوس لينے ہى گھركى وه لوكي ن جو تكلّم سے بھي گريزاں تھيں وه الوك إل مرس كذر صب الكي بيموكس وه لاكياں جو سيرث محجبتى جاتى تقييں براک رات سلیقے سے جگرگانے لگیں وه كروكيال حبضين ورول كيرهم كاياس تحقا سربان واكتربتي تقين رأت بعرمير چولوگیال مجعی دامن کاکے سی ملی

ده آوج بانبول میں میری سمٹتی جاتی ہیں
ده آوج بیال جو کبھی راست بدلتی تھیں
ده آرج میرے ہی نقش مت م پیلتی ہیں
اسی طرح سے کئی اور دن گزرت کئے
یہ کرہ میری خاطت کا جیسے ضامن ہو
ہمیشہ میری ہی مرضی سے کھلتا رہتا ہے
ہمیشہ میری ہی مرضی سے بند ہو تاہیے
رفیق ہی نہیں میں مرضی سے بند ہو تاہیے
رفیق ہی نہیں میں مرضی سے بند ہو تاہے
یہ کرہ میری رفاقت کا ترجمان بھی ہے
یہ کرہ میری رفاقت کا ترجمان بھی ہے

یہاں پریں نے کئ قبقیے کھیرے ہیں یہاں پریں نے بہائے ہیں کتنے ہی آنسو یہیں پر دل کے کئی زخم مسکر ائے ہیں یہ جانتہ کے کمیں کس سے بیار کرتی ہول یہ جانتہ کے کمیں کس سے سنور تی ہول یہ کمرہ جانتا ہے رات رات بھر تنہا میں کس کی یا دمیں انسو بہاتی رہتی ہو شگفت گی مرے چہرے کی اس سط ہر؟ دہ جانتہ ہے کہ انسکول کی کتنی قیمت ہے دہ جانتہ کے کم میراکس کی دولت ہے

یه آئینه مے مرے قبیع و شام کاس تھی پررازداں ہے مرا محموک پیاس کا موتس بہت سی بھکیاں ہونٹوں سے اسکی میں نوس بہت سی رھوکنیں ہیاس کے ل سے لیٹی ہوقی 226

یہ کرہ جانتہ جب بہاں سے جاؤں گی مجھی جویا دستائے تو اوسٹ سے اس کوں گی گرین خواب دھند لکا ہے ہے بسی کی طرح

اس طرحسے دفاؤں کا تسبیصلہ ہوگا اس طرح سے کوئی ل کے پھرمے ابوگا

ابھی تومیں ہوں یہاں جب بیاں سے جاؤنگی بیم کرہ مجھ کو بہت دیر تاکیسے گرلائے گا ترو رطبہ ان کا معامد استقبال علم اللہ

قدم بڑھاما بھی جاہوں تو ہاتھ کرائے گا یہ کرہ یاؤں کی زنجیر بن کے روکے گا کسی طرح ہی سہی فود یہ جبرکرتے ہوے اسٹھ گی میری بھی اک آفری نظر اُن پر سلام کرنے جوہیں ہاٹل میں اب بھی تقیم سلام کرنے اکفیل جوہیں مثل با دِنسیم سلام کرنے اکفیل جوہیں مثل با دِنسیم

یں آج جاؤں گی کل کوئی اور آئے گی مری طرح وہ نئے صبح وشام لاستے گی

جرجا چکاہے وہ بار دیگر نہیں آیا تمہارے بعد کو ن میرے گرنہیں آیا

### يوم تمهورينها

(إس اداسے روشنی آئی کہبنیا ٹی گئی )

جنن آزادی کا رحم ہا تھ میں تھامے ہوے مرواداری کی میں رات دان کواتے اسے م ثینہ فانوں کی زینت کو بڑھانے کے لیے راستے کے پیمووں سے روز مکراتے دہے اِس خیالِ خام میں سرحور کر مبیقے رہے را نيكال بركز نه جائيه كاشبيدون كالهو میعول بن کر\_\_

کہاٹ ں بن کرزمیں کی گود سے اسم کے وہ میکن این توش خیالی کا بهرم مجی ٹوٹ کر بکھرا خزاں کے خشک بتول کی طرح

جن چراغوں میں شہیدوں کا لہوجلیّا رہا سمال کو چھورہی تفیس اُن سیسراغوں کی لویں پھراندھیروںکے قدم سوئے چمن بڑھنے لگے رفتہ رفتہ روشنی ترھم ہوی

بینے گلٹ نیں کی اک تازہ ہوا ہی تو تھی ایکن اس نوشوسے کتنے گھر معطر ہوگئے شیمع ہزادی کی لوسے کتنے گھر درشن ہوے زندگی سے گفت گو کی آرز دہم کو بھی تھی بول بھی ساری دات ہو تکھول میں کٹی میں اداری اجالول کی ضما نت لے کے ہوئی تھی مگر اس اداسے روشنی ہی کہ بینانی گئی

روسشی سے رستہ باہم تو ہے اپناگر پھر بھی ڈرہنے یہ اندھیروں میں ند بہ جلک کہیں پھری سے بچول کے ناحق ندکٹ جائے کہیں

### كون قاتل ہے ؟

ہیں پرسیسلہ کرناہے کون قاتل ہے بورکس پر بیں سب ہی ایک جیے ہیں میاں پہ کون سیحاہے کون قاتل ہے یکس کا خون ہے زمگت نوایک جیسی ہے یکس کا خون ٹیکن ہے بندگلیوں میں ہویہ کس کا ہے مصروف شاہرا ہوں پر بنام فرقہ پرستی، بنام نسسل مشی نہ جانے اور کہاں تک یہ خون شیکے گا نہ جانے اور کہاں تک یہ خون شیکے گا نہ جانے اور کہاں تک یہ خون شیکے گا

یه زهر میلی رباسه براکی محف ل یس براکی گادل براکی شهرسی بین ایسے لوگ دل در داغ ہیں جن کے قساد کی زدیں یہ آگ فرقد بیستی کی سردکب ہوگی یہ آگ دہ ہے جلانا ہی جس کامسلائے جلارہی ہے جو صدیوں پرانی تہذیبیں علارہی ہے جو سریا ہن خلوص دوفا عبال بیستم ہے انسانیت والاسے یہاں بیستم ہے انسانیت والاسے

بہماں پیت مہے ہیں بیت روزارہ یہ زخم وہ ہے جو ناسور بننے والا ہے یہ آگ کون مجھائے گاکس کو کیامعلوم بہر آگ کون مجھائے گاکس کو کیامعلوم بہر رینسطا کر ناسے کون قاتل ہے

ہمیں بیت میں اسے جو مسموم آخو میں فائل ہے

یہ وہ فضا ہے جو مسموم آخو میں فی طرح
مہلتے جبو متے کھیتوں بین بھیل جاتی ہے

یہ وہ فضا ہے جو محکوم زندگی کی طرح

بہ جبر ہرنئی جو کھٹ یہ سرجھکا تی ہے

یہ وہ فضا ہے مشینوں بین کا رفانوں یں

بہت سے کا م کے لوگوں کو زہر دئی ہے

یہ وہ فضا ہے کسافوں کا خون یی فی کر

غریب لوگوں کو فاتوں کی نذر کرتی ہے یہ وہ فضاہم جوہم رمشتہ سلاسل ہے ہمیں بینسیصلہ کرناہے کون قاتل ہے

کہیں اِس آگ کے تیجھے وہ مہر پارتی نہیں ہو بڑم مشریں چراغول کی لو ٹرھاتے ہیں کہیں اِس آگ کے تیجھے وہ مہر پال تو نہیں بنام امن دو ف بو ابو بہائے ہیں فلوص وستی اب ایک بط باطل ہے مہیں بیٹ یصلہ کرناہے کون قاتل ہے

یہ لوگ وہ ہیں جو را دن مزاج رکھتے ہیں نگاہیں جن کی ہیں سیتا کے پاک من پر یہ لوگ دہ ہیں جو ہندوستاں کے سینے میں بنام دوستی فتخر چھونے والے ہیں معاشرے کی رگول میں ہی زہرشال ہے ہیں بیسیصلہ کرناہے کون قاتل ہے

یہ کیاستم ہے کہ معسوم ہے گنا ہول کے شگفتہ ہونٹول پر رقصال ہونی کی بوندیں يدكياتم سدكه تهذيج دور اسمير دِلول سے عور تول بُوڑھوں کے نولٹیک کہے یه کیاستم ہے کہ اپنے ہی صحی گلشس میں بنام بشن چراغال برات حسكتي س يركيبي ريت ہے سہرے كيول جلتے ہيں ِ مِنْ فَيْ بِالْمُدِ سِلِكُتُّةِ بِينِ جِسم <u>جِلت</u> بين يكيسي رسم إنانيت بعي ازال ب یرکیسا کک ہے یال کیسے لوگ کیستے ہی

9

ہیں کننے کھول جمین ہیں

کھلے ہیں تعول کئی زینتِ حمین کے لیے ہرا کی گوشہ گلش میں رقص جاری ہے

گرہیں کتنے یہاں پھول جن کے ہونٹول پر

بنام موسم گل، تازگی غز لخوال ہے ہیں کنتے بھول جمین میں کہ حن کی میکوں پر

بناجم بشن حراغال ہے روشی رقصسال ہیں کتنے بیول گلستاں میں جن کے سینے میں بنام رقفر/مشسرر داغ داغ رومشن هیں

ہیں گنتنے بھول جمین میں کوچن کی سانسول ہیں

شیم زلفِ نگارال سے آج مہ کی ہوی

بہت سی کلیا تھیں اسی کہ بھول بن نہیں ہوائے گرم سے مرحما گئیں گلتال میں بہت سے غیجے تھے ایسے کھی گئے شن میں

بہت سے بع<u>م کھے ایسے</u> کہ عن سن میں جھاس کے رہ گئے جو گرمی بہارال سے

بکھ الیسے لوگ بھی ساتے ہیں شاہراہوں ہو کہ جن کے جہروں بیہ ہے زندگی کی رعنا تی بہ کھ ایسے لوگ طیس گے اداس گلیوں میں کہ جن کے چہروں سے ٹیک ہے زندگی کی گان بہت سے ایسے بھی گھر اس ج ہم کو ساتے ہیں جہاں یہ اس کی ہلی سی روشنی بھی نہیں

کھ ایسے لوگ بھی جوسیم وزر کو تھکرا مے نگار زیبت سے منتے ہیں بنس زانہ یکھ ایسے گھرہی سرشا م جو مسکلتے ہیں گروں ہیں جن کے کیمی روشی نہیں ہوتی وہ لوگ پھر بھی اُجالوں کی قدر کرتے ہیں فزال نصیب سہی پھر بھی اُن کے دامن میں کوئی بھی رُت ہو گر پھول مسکراتے ہیں

کوئی بھی رئت ہو طریھوں سعرے ہیں یہ معیول توہیں گران میں تازگی ہے کہاں یہ نونہا لرحین ہیں وطن کا ستقبل اُداس جبرے ہیں فاقول سے متحل مہیں ۔ اُداس جبرے ہیں فاقول سے متحل مہیں ۔ وصوال دھوال سی نگاہوں میں وشنی نہ کرن

گرسے جب ماں کے قدم تھیو کنے لکل جا تاہول زندگی اور بڑھا دیتی ہے مسیسرا اعزاز بہارٹالال ہے ہم نشینو (نئے سال پر)

گزشته کموں کی طرح اب بھی مار زلالا میں بیر توثشتہ ا

بہار نالاں ہے ہم تشینو! چلے بھی آ دُ

چے۔ی ہر ہم آج خود اپنا جائز دلیں ندمین

'، کا صلیب خلوص دل سے ہم اپنے دل کے ورق ورق پر

ا المعنی یا دول کے نقت انجاریں ہرایک پل کا صاب کرلیں وہ اکسیں خوشگوارلمحہ

وه اکسیس خوسلوار محه ښرارول صب دیول کاسپه جو عاصل مس ایک لمحے کو با د کرلیس بہارنالال ہے ہم نشیبنو! علیے بھی آدُ! دلوں کے اپنے کواڑ کھولیں ہم اپنے چہرروں کے داغ دھبتوں کو اپنے ہی آنسوڈ ںسے دُھولیں بنام احمنلاص گردرکش نہ جانے کی سے جمی ہوی ہے

نه جائے کب سے جمی ہوی ہے وہ بوجھ زہنول سے اب ہسط دو! دِلول کے سب فاصلے گھٹا دو

بہارنالاں ہے ہم سینو! چلے بھی آؤ بھیرا پنے گلمشن کا جائز ولیں

کچراہیے ہست کا جا رہ بیں ففنائے گلشن دھوال دھوال ہے ابھی ہے موج نسیم زخمی کلی کلی آج بھی ہے بیاسی

می کی ان می ہے ہیں ن جمن کے پیولول یہ ہے اُداسی

ہیں لالہ ونسترن بھی زخمی جین کے سرووسمن بھی زخسسی فلاكران جمن بهي زحمي ورق ورق پر لہو کی بو ندیں نظام ككت بساب بهي برتهم روش روش ہور ہاہے اتم رفيقو أو ہم اپنی تہذیب کو دعا دیں ہوں کے ہانفوں سے میم آاز ، کبھی جو نیلا م ہو چکے تھے نظر حصكائے وہ سال نوكي اداس جو كھٹ بير ا كھڑے ہيں اندهیری داتوں میں کل جو شمعیں سکتی ہے نام بجو گئی تھیں اُن ہی کی اب جگرگاتی کرنیں ہماری مفل پیچیا رہی ہیں بعری بهارون مین نے بیولوں کی تاز کی کاسمباک لوٹا یمن کے ماتھے یہ داغ رسوائی آج بن کرحمیک رہے ہیں بہتے ہے ام ایسے بی گلی آج پھرہے ہیں کەچن کی انکھوں سے ا تنگ دھل کرسلگتی ملکول یہ رک گئے ہیں

كهال بين تهذيب نوكے خالق كبھى دد ابنا بھى جائزدليس

بهار نالال ہے ہم شینو! چیے بھی آؤ پیلے بھی آؤ

ت بامنی کے وف آخرکوسال نوکا پیام دے دیں ملک بنام معین کا بنام معین

فاک وطن نے اُن کو گلے سے لگا لیا جولوگ قبل ہو کے بہال ہے کفن رہے

اس طرح کی کا ہی کو اپنی نجے ای وشمن سے گفتگو میں بھی اِک باکمین رہے تكاندهى إزم

رتمهين تو ہوگا بتہ روشنی کے قاتل کا)

اصول ٔ راستی ٔ انسا نیست ، روا داری

عظیم ورژهٔ سہیے مگاندهمی کی زندگانی کا

میں سوچے بیس ہوں کہ گا ندھی کا نام کول کہ نہ لول

اگرمیں نام لوں سیّا تی ' حق پرستی کا غربیب دمفلسس و ٹاہوا ر'بیرکسوں کی طرح تمام عم' رہوں گا بیں شنگی کا شکار

اگرمی نام مذلوں جموعت گرہی کی قسم!

فریب کاری <sup>و</sup> نگذسیب روسشنی ہو گی اگریس نام ندلول گا تومیرے با تھول سے نہ جانے کتنے ہی مصوم سبے گنا ہوں کا اندهیری گلیول ' جیکتی سی ش ہرا ہوں پر دن کے اُمجالوں میں ہوگا قبلِ عام یت یم ہوں گے کئی پھول سکرِ اتے ہوہے رہے گا فدرشہ بہو بیٹیوں کی عصمت کا اگریس نام نه لول گا تومیرسے دامن پر نه دا<u>ن کست</u>نے ہی محبور ہے سہار ول کا بہ نا مِطلب لہو'د اغ بن کے آبھرے گا ا برطی کا سہاگن کی مانگ کا مسیندور نئی تویلی کئی دلہنول کی زلفول ہے ا تدهیری را تول مین تیریه می کهاست ن یا رو! یں سوچ میں ہوں کہ گا ندھی کا نام لوں کہ نہ لوں اگریس نام مذلول گاتوید بھی مکن ہے کہ دید ، گینا کا قرآل کا نام لے لے کر نہکتے جھومتے کتنے ہی گاؤں اُبڑیں گے بہت سے شہرامجالول کی ارز دکی طرح بلک جھیکتے ہی دیرانیوں میں بدلیس کے بلک جھیکتے ہی دیرانیوں میں بدلیس کے برط ھے گی اور تعقب کی گرم بازاری نہ ہوگا دل میں کوئی اصت رام مذہب کا میں سوچ میں ہول کہ گاندھی کا نام لول کہ نہ لول

> اگریس نام نہ لول گا تو یہ بھی کمکن ہے جہاں بھی جاؤں گا کھیلوں گاخون کی ہولی رہے گاخون کا الزام میری گردن پر حریص نظریں رہی گی تمریک جرم وگناہ جیول گا دوستو! کس طرح ایسے عالم یں جمہیں یہ چپوڑتا ہول آج فیصلہ دل کا تمہیں تو ہو گابتہ روشنی کے تا ہی کا

### لاستول كاسفت

(آندهرایس طوفان کی تباه کاریاں)

زندگی کتنے ہی لمحوں کو سمیٹے ہوے سامار کیا ہے

پھولول کی طرح پھیل جاتی تھی فصنا میں نئی سوغات لیے اپنے دامن میں مہکتے ہوے کمح ت لیے

زندگی نورمسلسل تقی کبھی وتس<u>-</u> کاقیمتی انسسام بھی تقی

وتت کا قیمتی انعیام بھی تھی موٹ کے لمحے گرمیسیل گئے زندگانی کے مہلتے ہوسے گزاروں میں پھول ہی پھول بیاں بکھرے تھے بازاروں میں

کتے معصوم سے انسانوں کا ماتم سیجے
ایک دو چار نہیں سیکروں لاشیس ہیں یہاں
سیرہ وں لاشیس ہیں کبھری ہوی ہے گور دکفن
سیرہ وں لاشیں ہیں تھیلی ہوی صحراؤں میں
سیرہ وں لاشیں ہیں مٹی کا گفن اور مھی ہوی

یک دوبل میں کئی بستیاں ویران ہوئیں کتنے ہی گھر ہوسے ہام ونشال کمحوں میں کتنے ہی کھیلتے بچوں نے بیہاں دم توڑا گاؤں کے گاؤں بہاں ڈوب گئے بل بھر میں کتے ہی بیتے ہوے ماؤل کے سینے سے جُدا کتے ہی مبنتے ہوے جبم ہوے ندرِ اجل زندگانی کے کئی ڈوٹ گئے تاج محل

زندگی تیرے سہارے کے لیے کتنے بچوٹے ہوے لوگوںنے پکارا تجو کو زندگی تیرے سہارے کے لیے کتنی ماڈل کا یہاں بھیل گیا تھا دائن

زندگی تیرے مہارے کے بیے
کنتی ہی بہنوں نے بھا نی کو یکار ا ہوگا
زندگی تیرے سہارے کے بیے
کتنے معسوم سے بچیل نے دعائیں مانگیں
زندگی تونے سہا المانہ دیا

## فلسطيتي جانبازول كي أواز

برت سے بہاں امن کے ہم بھی ہیں طلبگار اک ہاتھ میں زمتیون کی شاخ ایک میں ملوار

یہ دبتا۔ تو بڑکھوں سے جلی آئی ہے لوگو ہرسانس ہماری ہے بیماں برسے بیکار

یہ جان کے بھی اونجی بٹیا تول پیکھڑے ہیں بارود کی گری سے بھی جاتے ہیں کہسار

این توصیلیبول کے تلکے اس کھھ مصلی ہے ہم جانتے ہیں کون ہیں قائل کے طرفدار ہے اپنے تبییوں کی مقدس سی اما نت ہم گرنے نہیں دیں گے کبھی مرسے پیرستا

صحرا دُل کے آغوش میں ہم لوگ پلے ہیں ہم خانہ بدوستوں کے کہال ہوتے ہیں گھریار

ہرچیتہ یہ اسلاف کی سانسوں کی ہے گری ہم خطائہ گاز ارکے برسول سے ہیں حقدار

ہم سر پہ گفن با ندھے ہوے کہ کھڑیے ہم موت کی اغوش میں بھی بہتے ہیں سرشار

اکھرے میں ہم اور است میں کا میں ہم اور است ہم اور ایک میں ہم اور ایک میں ہم اور است کی رفتار میں ہم وقت کی رفتار

گریج بنیں کل تو کسی طرح سدے گا سے خانماں نوگوں کو بہاں سایہ د بوار

### فن كار

گلاب اگاتی رہی ہیں شکفتہ تحریبی شوریٹ کر دنظر ہی سے فن کی عظمت ہے ہہت بطیف ہے لفظوں کی بیرین سازی

شگفتہ کتنے ہی فن کا رکے ہوں شام وسح ہرا کی لیے میں رسوں کا کرب ملتاہے فعنائے دہرمیں بھرا ہوا سااک فن کار کٹاکشِ غم دورال بطنسز کرتا ہوا فہردہ زیرت کی حالت بیسکرا تاہے کوئی بھی رات ہوہہ۔ رحال گنگنا تاہے

معاشرے کی رگوں میں نہو اگر کم ہو

ذہین لوگوں کو نشر تلاش کرتے ہیں
یولوگ ہشکوں سے تاریخ لکھتے آئے ہی
مہندیں کا ذکر ہے الب سے کے مکینوں میں
دھڑک رہے ہیں وہی روشنی کے سینوں میں
دھڑک رہے ہیں وہی روشنی کے سینوں میں

# جن امروز

سنتني را تول كى تكيف لمتى ہوئ تنہائى كو تونے احساس کی گرمی سے سب لایا ہوگا س بله یا بی کا برلمح کھیے کو كتن تيتے ہوے صحرا وُل سے كُزرا ہو گا کو بی جانے ترہے ہونٹوں کی بیشائستہنی كتنے فاموش تكلم كالجفسے م ركوتى ہے

اپنی اواز کا احرامسس ولانے سکے لیے ہے کتنے سوئے ہوے دروا زول ٹیوت کئی روشنی بانتمآ ہر کھیست ہی رہا توچیاغوں کی طرح بزم میں حبتا ہی رہا جتن إمروز كے فہكے ہوسے إن لمحول ميں ولمن ابكس ليرصوس يرجو تاب مجع شہرسے دورکسی گاؤں کی گیڈنڈی پر

وانے ابکس لیے محسوس یہ ہو تا ہے مجھے شہر سے دور کسی گاؤں کی گیڈ نڈی پر ایک کھٹے تاہم کھٹا تا ہوا دیب لیے ہانھوں ٹی کوئی فال آئے تاک بھی وہیں بیٹھ بوگا فال آئے تاک بھی وہیں بیٹھ کھائی تھی جس سے ملنے کی بھی تم نے تسم کھائی تھی

ا بنی از ادی ستجرے تواب کی تغییر سے ابنی از ادی ستجرات تواب کی تغییر سے کس قدرشاداب تھا تازہ گلوں سے بین کس قدر نہلی ہوی تھی دوستو! یہ انجمن آج محفل کے مگر بدلے ہوسے حالات میں

اِن نگامول میں کئی جلتے ہوے ذرات ہیں

سینہ تہذیب سے گرنے لگاہے پھے۔ راہد بحرنہ جائیں زہر آتا آسے کہیں جام دسبو سرمو! ارزاں بہیں ہوتی وطن کی ہرو اپنی آزادی سنہرے خواب کی تعبیر سبع کتی ہی قربانیوں کی اولتی تصویر سبع عظمتِ بهنده سال یار و اکبیل کم بونه بهای دوستو اید روشی ظلمت میں پھرضم بو نه جائے د مهن گل خون کی بونده سے پھرنم بونه جائے صحر کشش میں کہیں تم دید و شبنم ہونہ جائے ساز کے پر دو المین مسر نبات کی : از ندگی پیرسیسیم میں سے آئے گلوں میں سازگی

پیول اور غینے رہیں گے گلتاں کے ساتھ ساتھ رہیر دراہی رہیں گے کاردن کے ساتھ ساتھ جاند اور تائے رہیں گے آساں کے ساتھ ساتھ امن کی تقدیر ہے مندوستاں کے ساتھ ساتھ ان گنت بچولوں سے کھتا ہی مے گاگاتیاں وکنہیں سکتا بھی یہ زندگی محاکا رواں بيموا كالشن مركهليس بأسي محرامر كهليس

پولگائ مید کھلیں یا کسی دامن بین کھلیں بھول بکولیں یا کسی دامن بین کھلیں بھولیں یا کسی دامن بین کھلیں بھول بھول بھولیں یا کسی جہرے پھلیں بھول استے میں بھول سانے میں کھلیں یا کسی سے خانے میں بھول سانے میں کھلیں یا کسی سے خانے میں بھول سانے میں کھلیں یا کسی سندر میں کھلیں اپنی خوست ہو کا وہ احساس دلادیتے ہیں اپنی خوست ہو کا وہ احساس دلادیتے ہیں معنی گلٹ ن کی مطافحت کو بڑھا کیتے ہیں معنی گلٹ ن کی مطافحت کو بڑھا کیتے ہیں معنی گلٹ ن کی مطافحت کو بڑھا کیتے ہیں معنی گلٹ ن کی مطافحت کو بڑھا کیتے ہیں معنی گلٹ ن کی مطافحت کو بڑھا کیتے ہیں معنی گلٹ ن کی مطافحت کو بڑھا کیتے ہیں

پھولگلشن مرکھ بیں ماکسی محرا پیر کھلیں پھول نطرت کے تقاصنوں پیکھلاکرتے ہیں جدیسا ماحول ہو وہ سانسس لیاکرتے ہیں

ديكمنايه بع كهن إن س شكفته كتف ديمينا ہے كہ ہيں إن ميں كلِّ تازہ كيتے كتنة ايسے بيں بها رجن كے نبول رہيمي كتنزايسے ہن يہاں جن كومتيسرہے بنسي كتنة ايسے بن جو ہرحال میں جی سکتے ہیں زہرغم سنتے ہوسے بین سے بی سکتے ہیں ہم نئ نسل کے احساس سے وا تف ہس مگر يبلے بحيل كو بتاناہے كەكس مك بي ہو یہ بتانا ہے اکفیں حب وطن کیا شے ہے عظمت بهندہے کیا اُن کوسکھانا ہو گا کون مخلص ہے یہال اُن کوست تا ہو گا اُن كوبتلا ناب اسلاف كى تاريخ بيكي آن سے كہناہے بيان سبح كك كون جلا

ال سے بہا ہے بہاں ، ح مل وق با وشمن ہندسے کس وقت بہاں کون الراء اُن سے کہنا ہے بہاں اب تواند میراند ہے جنتے ہم پیلسے ہیں اوتنا کوئی بیاساند ہے ان سے کہت ہے کہ نجرم ہیں فیا دات کے ہم اُن سے کہت ہے کہ خادی ہیں فسادات کے ہم اپنے ہی خون سے کھیلی یہاں ہولی ہے اپنی لاشوں یہ لگانی بہاں ، یولی ہے نے

آن سے کہا ہے نہ چین جائے کسی لب سے نہیں پر نہ انجورے کسی مظلوم کی بیکوں پر نمی اُن سے کہنا ہے کسی بیٹی کی عصمت نہ کھے اُن سے کہنا ہے کہ کھیلے نہ فسا دات کی آگ اُن سے کہنا ہے کہ کھیلے نہ فسا دات کی آگ

من سے کہنا کسی سمی کا بہاں گھے رہ جلے

كسي رادها كافها كما بهوا استرنه جلے

من سے کہنا ہے کہ ہم ایک ہیں ہم ایک رہیں من سے کہنا ہے کہ ہرغم کو یہاں اس کے سہیں پیار کی رسم چلے ، جرم دسنزایجھ بھی نہ ہو اپنے ہرگھ ریں مجست کے سوایجھ بھی نہو

اُس کی ستھیلیوں میں بھی کا نٹوں کے زخسم، میں ا جس کے سکھے میں کل بہاں پھولوں کا ہا رکق

> کرتا تھاکل جوشہریں مجبولوں کا اہتمام سے نیکر دہی توت تل فصل بہب رتھا

زندگی تجھ سے ملاقات تو ہوجاتی ہے

پیار کا رہشتہ کسی دور کا پابند نہیں در د کا رہشتہ تو وصفی میں الاسے ہم کو نے الگ راگ لگ از جدا ہے پھر می مختلف ہجوں کی ملتی ہوری آواز ہیں ہم زندگانی کا مہکت ہوا انداز ہیں ہم

> ٹرندگی! تحدسے لاقات تو ہو جاتی ہے

بعض ا وقات سی لمحت ویرا اس کی طرح بعض ا وقات جہکتے ہوے موسم کی طرح زندگی ! مجھ سے نہ چھوٹا کبھی دامن تیرا مجھ پہ تو اپنی عنایت کا بھرم رہنے دے ایک دیر سن تعلق ہے کرم رہنے دے ایک دیر سن تعلق ہے کرم رہنے دے

مجهةتم سطح دريا پر مذ وهوند و

بہت او کچی چٹا نول سے گرا ہول

جيال فيورا عما جهكو زندگي ف

ابعی مک اس دوراسے بر کھڑا ہول



چوٹے ہیں بڑم یاداں میں مسائل زندگا ن کے یہ ایسے لوگ ہیں جو گھرسے اکثر دوررہتے ہیں

اِ دھر کچھے فانقا ہوں ہی ہی ہی جگڑے وراثت کے یہ دنیا دارہی

یہ دنیا دارہیں اہلِ نظر' اہلِ بھیرت ہیں شوالوں ،مسیدوں میں نذرے شیخ و رہمن کے گران تذکروں سے دؤر ایک ایسی جگہ بھی ہے جهال کچه لوگ این زندگی کے کر سے کو فاموش يتيين ببت ہی دؤررہے ہیں ریاکاروں کی سبتی سے

فعیل شہر کو جب تک گراہیں دیں گے ہیں یہ لوگ کمجی رہستہ نہیں دیں گے

تمام عرج چہرے کو اپنے پڑھ نہ سکا ہم اس کے ہاتھوں میں اب گینہ نہیں کے

ایک شام برسات کی

یہ رم جھم کت لک برسیں تو بادل ٹوٹ کر برسیں کھی بلکا تبتیم اسال کے نرم ہونٹوں پر کھی کچھ بادلوں کے قلفے سے نیگوں آگائش بر پھیلے ہوے نیگوں آگائش بر پھیلے ہوے نیلے سے دامن پر

سیسے میں ہاں ہے کبھی تو بجلیوں کی ٹوٹتی انگر انتیاں دھرتی کے سیسنے پر کبھی توکسس قرح اوڑھے ہوے

بھی و مصب سرت رنگوں کے میسے راہن

یه رِم تعبسه کب تک برسیس تو با دل ٹوٹ کر برسیس

# كون متاہے يہاں هم سے عزيزوں كى طح

صف برصف لوگ تھے کتنے ہی سوالوں کافئ آپٹھل میں جب آئے تھے چراغوں کی طرح

دِل کی دہلیز یہ دی<u>پ</u> سے بطے ہوں جسے آپ اِس طرح چلے آتے اُجانوں کی طرح

اوٹ رشہرجب آپ آئے تھے برسوں بہلے صف یں ہم بی تھے کوشے تازہ سوالوں کی طبع

ہم ہیں شاوا بی گلشن میں برابر کے تمریب ہم نہیں ہیں بیال بجھرے ہوے خوالوں کی دارح ہم گئی از قابیں جیکے ہوے گل دانوں کے ہم بیال تھے ہی ہنیں فالی مکانوں کی طرح

وضع واری پر کبھی حسرف نہ سیا اپنی گوبد الت مہے حالات سوالوں کی طرح

جب سن ہم نے کر رخصت ہوی جاتی ہے بہا دل یہ ہر لمحد گراں ہے کئی سالوں کی طرح

زندگی بھرکی تھکن ٹوٹ کے رہ جاتی ہے جب بکھر جاتے ہیں بکھ لوگ خیالوں فی طرح

بنے جب س کے جدا ہوتے ہیں دل و کھتاہے اوگ کیوں ستے ہی خفس لیس نمانوں کی طرح

کھ بھلے لوگ تھے وہ بھی ہوے رفصت بھڑو کون ملاہے بہال ہم سے عزیزوں کی طرح

#### تعارف

پون! ممتاج تعارف تونهیں گلشن میں روشنی !

وقت کی پایندنہیں یہ اندھیرول میں تو کھے اورسنور جاتی ہے

زندگی بن کے فصاؤں میں سمرواتی ہے

زندگی! تقرمیک کرد. کر کاریند

رتقىم كسل كے سوا كچھ بھى نہيں موت!

انجام سے نا دیدہ اجالوں کے لیے روشنی !

دیده درول سمید مشفته سری کم نگابی کے لیے کا سُه در یوزه گری



ہن روال قاقلے صدیوں سے مگُود قتِ گرزاں کی طرح مفنحل اور ہوے جائے ہیں

آ واره قدم

جلتے ہوے ہونٹول پہ جم جاتی ہے وضع داری ہی نجھانی ہوتو مینی نہ جلو

یا کو محفل میں کو بی سخص بھی یبا ساندرسے

#### دور اہے پر

بچوٹ بھی تو تہذیب کے دوراہے پر جانے کس موڑیہ مل جائیں سے یاران و فا

بے کو اگر جی جذبات میں ہیں لیٹے ہوے ہاتھ لگ جائے تو وہ پھوٹ کے رولیں میسے کون جانے کہ دہ کن خوالول کی تعبیریں ہیں

کوئی آہٹ ہے نقدموں کے نشال می روش دل کے دروانے یہ وستاک کی صدا ہ تی ہے

# ہائے وہ لوگ

قیدِ موسم نہیں مخفلسول کے لیے گرمیوں میں سلکتے رہے موسم ماد و مارال میں بھیگا کیے

ریافیات موسم باد و بارال میں بھیگا کیے سردیوں میں بھٹرتے، سکرنتے رہے

4

دور و نز دیک تک کونی بهرم نهیں کونی مونس نهیں بے بسی کے سواکونی ساتھی نہیں

اوڑھنااور کھیونا زمیں آ سال

اع وه لوگ!

نٹ یا تھ کی جن سے رونق ٹرھی

قيدموسم نهين مفلسول كيلي

فیموں کو اپنے چھوڑ کے سب اپنے گھرگئے

بنصب لا كرجيم سے زيوراز كے

نفس فدم کے بعد

نهجائے کنتیٰ صب دیوں سے یہ سٹرکیس ڈھور ہی ہیں بوجھے انس اں کا

میشسر کھی تو ہو آ رام اب اِن بوڑھی سٹرکوں کو

رقيعو!

کیوں نہ ہم نقت م کے بعب تجدوں کے نشال ہیوٹریں

## كون آنے والاسے

یہ کون آیاہے مخسسل میں زندگی کی طرح وصلی وصلی سی سح بن کے روشنی کی طرح

ہیں فرش راہ سبھی کون آنے والا ہے ہے عطر بنیر فضا ' دائمی خوشی کی طرح

نے سفریں بھی خوستبوکی ہرطیتی میے نقوش چیوڑ میٹے پائندہ دوستی کی طرح میں بتائے ہم کس کوٹوٹ کرسے ہیں فلوص آپ کا مناہے آپ،ی کی طرح

نئی نصاوُں میں بھی دوستوں کاپاس کہے نظریہ استے کوبی کاسٹ تہی کی طرح

کمی بھی گوشہ معن میں ڈھونڈ لوہم کو میں گے ہم تہیں ثائے تہ زندگی کامرح

خوص بانٹمآ یں سب کے گھر کیا لیکن تم آج آئے ہوجب میرا باتھ خالی ہے



ایک ترت ع جو فدشہ تھا وہی بات ہوی وطعل گئی شام سوروٹھ گئی، را ت ہوی

وهل لئي سام محروده ي و روسه ي و روسه

م ج کی جیج اندهیروں کو بھی لائی مسلوہ موت کے زہرسے بیشانی مستی ہے سیاہ

اک تھے ہارے مما زے ت م اوٹ گئے آبے یا وُں مے منسزل کے قری پھوٹ گئے

بس طرح دامن شبیس کوئ تارا ٹوفا گردش وقت کے با تقول سے بھی ساغ جھیٹا پیول مرحبا کئے سنسبنم نے بہائے آنسو چھین لی وقت نے اک بیول سے اسکی توثیو

گُل ہوی شمع ، دھواں اُنتھا ، سیاہی چیائی زندگانی کی جہاں تاب کرن کحبلاتی

ہے جب ہنتی ہیں ، ہنتا رہا گلٹن میرا ہے روتی ہیں تو بھیگا کیا۔ دامن میرا

یں بھی مانوس ہول کھھ ایسے ہی در دوغمسے میرا دامن بھی تو دالب تدہے حیثیم نم سے

پکیں جب بھیگیں کسی نے بھی نہ انسولو نچھے کوئی دامن بھی نہ تھاکوئی بھی انچل نہ بڑھا یہ کیسے لوگ ہیں

بکو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں ہم کو شہر داستس میں بسر ہوتی ہے جن کی سسایۂ دیوار کے تیسیھیے

برہ دن ہے۔ ہی ۔ س یئر دیوارکے چیچھے ہیں ہو تا جنعیں احساس کچھ موسم برلنے کا یہ کیسے لوگ ہیں ! جوسے نیازِ رنج و حرماں ہیں

ò

اک چراغ اور مجما (ایک شاعر کی نذر)

روشنی! سلسلهٔ نورسحر کی صورت اینااحس**ال الآی دی رسی ش**ام وسح زندگی! - رو

رندی! رقص کت ن محفلِ زندال میں کبھی اپنی پہیان کا احساسس دلاتی ہی رہی

كوئى شائسته نظر

دیده ورول کی صف میں کیول نظر سراتا ہنیں

کب نی صبح کی دہ بہی کرن گھرکے دروازے یہ دستک دے گی میں بھی اِک عمرسے ہوں جتی براہ متظرمیں بھی ہوں اسس نورِ سحر کا یارو! جس کے فیصن ان سے جاری ہو اُجا لوں کا سفر کب سے روشن ہے مرادیدہ تر

> راک حب راغ اور بخیا اوراندهس برے پیھیلے

روستنی آئے گی پھراکی نئی سٹان کیے زندگی فوکتی نہیں کاروال وقت کا چلتا ہی رہے گا یول ہی اپنے مقصد کے لیے اپنی مثیت کے لیے اک چراغ اور بجھا — اور اندھیر سے پھیلے

يكيى بزم ہے ہراك نگاہ بياسى م

يبال بھي اپنے ہي گھر كى طرح أداسى سے

#### شاعر

بزم یاراں میں یہ نغمول کی نعنا کیسی ہے
سرج کیا بات ہے اس برم رفیقال کا جال
ہرقدم ایک نئی خوش نظر سری مانگے ہے
یاک نظروں سے بھی اب یدہ ری مانگے ہے

کمیں اس برم کا عاصل دی شاع تو نہیں جس کے ہا تقول کی کیروں سے ہموں کا وجود جس کے نفات میں ہے چاہ گذارتوں کا سہاگ جس کے ہونٹوں یہ تبتیم تو نمی بلکوں ۔ جس کی نظول کا ہے چڑھتا ہوا جا دو گھر گھر بزم یاراں میں جر ہفتے ہوے رو دیں ہے

0

دام مخل حب تال کو تھب گو دیاہے

وہ ای<u>ک ځ</u>لمحہ (نئے سال پر)

يك جيكيته بي ايك درسال سبت كيا ہرایک سال اِسی طرح بیت جامے گا گروہ زخم جو حالات نے نوازے ہیں مر دو زخ جو ، ہر زندگی کے ساتھ ہیں مگر وہ زخم جو ما عنی کے دل کے نشتر ہیں محروه زخم بوبرسال كامعت ترمبي مگروہ زخم جو خو دیے نیب ز مرہم ہیں مگروه زخم لویں جن کی خودہی مرهم ،لیں ر فیقو! زخسسی دلول کاعلاج کون کرے جراحتول كے فلاف استجاج كون كرے وه ایک کمحرج صدلول کا ہم رکا ہے یا

کرن کرن کا لہو پی کے نور کھیسے لایا
دہ ایک زہر بہتم ہو تشندلب کو طلا
قریب شہر بہت وہ انسوں میں ڈھلا
دہ ایک درد 'جواک بیار کی امانت تھا
زریج سن وفاکا اسیر ہو کے رہا
دہ ایک گل 'ہوی کا نٹول ہیں پردرش بس کی
بھری بہار کے بیسے پہ خود ہی مرتقب یا
دہ ایک کی جو ہونٹوں یہ رتقون سرما تھا
دہ ایک کی صدا دُل میں ہوگی تحلیس ل

ده اک نظر گران جو سحرکی تقی کل سک ده آدهی رات کی فلوشیون میں ڈوب گئ ده ایک دند جو تھا پہلی شام سے پیاسا بنام تشند بسی رات بحر را بیت راج ده ایک جام جو تشند بسی کا صاحن تھا رزتی صحکے ہاتھوں سے خودہی چیوٹ گیا دہ ایک جام جو پیاسے دلوں سے واقف تھا مناہیے آخر شب میں دسے میں ٹوٹ گیا

رفیقو! پھرنی دھولاکن تبول سے لیکن فلوص مہرد دفایر کوئی نہ حرف آئے بہ قدر حوصلہ ہم ردشنی کا جام پیئیں بہتر بہوش بیئیں تدو بامرا در ہیں اندھیرے میلوں میں داستہ ہم نہ کھوجایں نئی سے کے اُجالوں میں پھر نہ سو جائیں

### ایک ساده ساورق

ہرنے سال کے ہاتھوں سے ہمیں متاہے ایک سادہ سا ورق نام کھھنے کے لیے ہم سے بچھڑے ہوے روسٹے ہوے اُن یا دوں کا کل تک جن سے رہا تشنہ نگا ہی کا بھرم کل تک جن سے رہا تشنہ نگا ہی کا بھرم کل تک جن سے رہا تشنہ نگا ہی کا بھرم

زندگانی کاکوئی موٹر مہی ہاتھ پھیلائے نہ وہ کا سہ کمف بھرتے رہبے روشنی بانٹتے پھرتے تھے سیر فعانوں ہیں ہائے کیا بات تھی اُس دور کے دیوانوں ہیں

### تعن خط دوستو!

صرف احساس تھاکل خطوکتابت ونہ تھی ''ج اعز ازہے چیت ہم فروزال کے لیے سامنے 'آنکھوں کے احباب کی تحسر رہیں ہیں

اِن خطول میں کہیں جذبات کے طوفاں ہی نہیں اور کچھٹام غریباں کی خموشی ہوگی کرب ہوگا ' کئی کمحول کی گھٹن بھی ہوگی اِن میں کچھاک کہی باتوں کی عیب رت ہوگی

> بعض خطر دوستو! ایسے بھی ملیں گے مہمہ کو جن میں خاموش تکلم کے سوائی کھ بھی نہیں



کس کی فاطر بیبال پیولول سے سجی ہے مخل اِس قدر صاف نہ تھا پہلے کبھی سشیشہ دل

بعد مترت کونی بیکورا ہوا آیا ہے بیہاں ساتھ لایا ہے مگر اپنے دہاک تا زہ جہاں

اپنے گھرآ یا ہے ہمان کی صورت بن کر لینے ہی شہریں اعزاز کی عظمت بن کر

ہے بظاہر ترے ہونٹوں پر تبتیم کی تکسیسر کس کومعسلوم ہے رہتاہے تو کتنا دیکسیسر طنوا تہذیب کے زخموں بہ ہے نشر کی طرح گفتگو ہے تری اک تیمتی تبقیہ رکی طرح

تیرے ہو کے معت درمیں سلگ جاتلہے تیری اوازیس حالات کا افسا نہ ہے

طنزکے تیر ہیں افہا یہ تنکلم کے لیے کتنے اٹسکول کو چھپ یا لیجیبم کے لیے

تونے محکوائے ہیں شہرت محکی جا وہو فن کی عظمت کے لیے تونے دیا دل کالہو

بھی ہوی تکا ہوں سے کیا گفتگو کریں

دامن بآرہا ہے کوئی درمیان تھا

## رنگ نورکی رات

به رنگ و نورکی برسات هگنوژن کی برات

بمفرسی ہے نصاوُں میں کیکٹ ں کی طرح انجا کے مختنے ہی راتوں کا زہریی فی کر

بصدخلوص برانداز دلکشی اب بعی سیاه را تول میں تار مکیول کے چبروں پر

البحررس بنام فلوص ومبرمكر یباں ہے کتنی <sup>ن</sup>گا ہوں میں روشنی کا چلن

دنول میں کتے صیا ہے رہی ہے آگرہ ائی

نظرنظريس دهندككا

رهوال دهوال چرے

اداسس ہیں درو دیوار تو بچھے بچھے سے مکال ہیں کتنے ایسے مکال جن میں دیب جلتے ہیں ؟ ہیں کتنے ایسے مکال جن میں دیب جلتے ہیں ؟

یہ رات وہ ہے کہ تاریکیوں کے دامن میں کہیں یہ دوستو یا خوشیوں کے جل رہے ہیں چراغ کہیں یہ زخم سنگتے ہیں' دل پھھلتے ہیں



کتنے کموں کو لیے آئ ہے ' دامن میں فوتشی عید آتی ہے تو ہر گھریس کنول کھلتے ہیں دل میں جل اسٹتے ہیں ہے ساختہ کتنے ہی چراغ

ایک عمد جو کئی صدیوں سے ہے نغمہ بالب شیشہ دل میں سیلقےسے اتر جا تاہے عید ، پیغام ہے جہلی ہوی خوسٹبو کے لیے عید انس ام بھی ہے روتے ہوے دل کے لیے

عیداُن کی ہے جوہرمال میں جی لیتے ہیں چاک مبتنے بھی گڑیاں ہے ہیں سیستے ہیں

> اِت کے ہیں زحسم کہ دل بولتا ہیں اسٹی نہیں بھید کبھی کھو لتا نہیں



یہ دیت نام بیر جلتے ہوےعوام کے شہر م المید د بیم کی ہیں مشکشش میں المجھے ہوے

یہ ویت نام کے جا نباز وتیت کے ایس بنے ہوے ہیں جوا مربکی زخر ہے تاسور حواد ثابت سے قصد اٌ نظر ملا میں گے دِلوں میں زخم مہی پھر بھی سکرائیں گے

> کیا شہر تھاکس طرح سے بر باد ہواہے قاتل کے سواشہر میں اب کو ن بجاہے

> جب آب کے چرے بدکو فی زخم نہیں ہے کیوں آئینہ ما تقول سے مرے چوٹ رہاہے

مال کے آنسو (بیٹی کی رخصتی ہیر ) یہ تو میں بھی ہانتی ہوں توہیے کیوں آئی ملول كس يع مرحجا كياشا داب سے جبرے كا يھول العرى لخت بكراك زندكى كالمبسح وشام ك مِرى شمع تمنّا! المصرى ما وتمك م میری مبحول کا ترنم میری شاموں کا گدانہ میری انکھوں کی بصارت میرے دل کاموزوٹ

کس قدر میں بیار کرتی ہوں تجھے معلوم ہے میری کتنی ان کہی باتوں کا تو مفہوم ہے مبروئے زندگانی الے مری جیشم ویراغ کانیتے ہا تقول میں ہے اب تیری فرقت کا ایاغ

یہ تو ہر رو کی کی ضمت ہے ترااک ذکرکی سے جو پوچھو تو مشیت کا یہی ہے نے میں یہ جدائی تدرتی ہے اتنی ازردہ نہ ہو اے شگفت گل افدارا اتنی برتر مردہ نہ ہو ترصتی کے وقت بھی بھیگا ہوا دامن نہ ہو مسکا ہے ہولبول یر ہنکھ میں سادن نہ ہو

مبیری فاموشی کا شاید تجه کو اندازه انهیں بیلچه دنول سے میرا دامن بھی تروتارہ نہیں مجه کوشد تسسے جدانی کا تری احساس سے كب سے اك ٹوٹا ہوا الينہ دن كے پاس ہے

م ج اپنی ال کے گھر کو تیور کرحب کے گا تو برکتیں بھی ساتھ نے جائے گی اسس ہمگن کی تو تیرے قد مول سے بھی تھا اِس گھر مین خوشیوں کا چلن مارے رضتے نا طے بل کر کہ رہے جی افوداع وہ در و دیوار بھی کہنے گئے ہیں الوداع جن میں تجھ کو مل رہا تھا گرم را توں کا خار جن میں تجھ کو مل رہا تھا زم صبحوں کا نکھار

عندلیب خرکشتوا صحنِ تیمن کو یا د کر ترسی<u>یقے سے ش</u>ئے ماحول کو آبا د کر



دِل کے دروازے یہ دستک کی کوئی قید نہیں دِل کا دروازہ ہمیٹ ہی کھلا رہتاہے کون جانے کہ کوئی بیا سامسا فرآجائے زندگی بھرکی تمنآ وُل کا انباریا تاکہ خاموش بگا ہوں کونکٹم مل جائے پیرگلِ آنازہ کواک بازمبسم مل جائے تقبط کی ہوی تکی

زندگی ؟ كاسهكف بيوتى رہے گی كب تك تفوكرين كهات بوے

محليول بين بازارول بين

زندگی!

پیاسی نگاہول کا بھرم رکھنے کو کب تک شہر کی ویران گزرگا ہوں۔۔ یوں ہی گزرے گی اُجالوں کی تمناہے کر

زندگی ؟

رخت سفر باندهے ہوے

اپنی منزل کی طرف کب سے رواں ہے میارو! کوئی ہمدم توسلے کوئی سہارا توبنے

روشنی چاہیئے کھبتی ہوی انکھوں کے لیے

روشنی چاہیے بن مراغول کے لیے

زندگی ؟ س کنه به زنر سرگار تنک

کا سہ برکف پھرنی رہے گی کب تک تھوکریں کھاتے ہوے ر

مگیوں میں بازاروں میں کوئی ہم۔ مرتوطے کوئی سہ را توبنے

0

ایک مینتی نظسیم

سُہانی شام بھی ہے 'خوشیو دُل کا عالم بھی خلوصِ تِت نہ لبی بھی ہے ' ربطِ با ہم بھی

یر رُت ہی ایسی ہے کچھ تازہ تازہ کھولوں کی بھی ہے آج یہ محصن ل نئے اُجا لوں ک

ٹنگفتہ، بہکی ہوی سی نعنا ہراک سُوہے بہار نو! تری سانسوں میں تازہ زشبوہے

پیعطرسیے زففنا ' یہ مہکتے پہرے رائن نی قفنا وُل میں پھیلے ہوے سے ہی درین

مہنی آ فی ہے یہ کس قدر سہانی شام نظر میں جس کی ہے نطرت کا اک نیابیغام

ہے اہلِ بزم کے چہوں یہ تازگی قصال شغق کے زینے سے اتری ہے ج کا ہشا

سمعی یہ جانتے ہیں ، مرکزِ نظر ہے کون سمعی یہ جانتے ہیں رونقِ سح ہے کون

ترا وجود ہم خود شغیب کی زینت ہے بڑے مزاج میں اسلاف کی شرانت ہے

نگاہ تیری اُجالوں کی سرزیں کی طرح نگاہ تیری ہے اِک نحفہ حیس کی طرح ۳..

ہنسی بھی ہے تری شادبان میں کے یہے خوشی بھی ہے تری پیولوں کی انجن کے لیے

شگفتہ بزم "بتم نواز اسی کی ہے کہس کی شک سے شائستگی میکنی ہے

کر جس کے طرز تخاطب میں کمکتاں بھی ہے کر جس کی گفت گو ، تہذیب کا نشاں بھی ہے

کجس کے خون طبیعت پہتازگی میں باں کرجس کی زم نگاہی پہ چاندنی سے بال

نتمیں کم ہوکبھی بین نینسیفنی سرش ری ای طرح رہے خوکشبو کا پیفسنسر جاری

خدا تہارا ہمیت ہی پاکسسبان رہے تہائے سرپیجبت کا سائٹ ان رہے

#### ایتی تهذیب

صح بگشن میں کئی رنگ ، کے گل بوٹے ہیں ان کی خوستبوہ الگ ناگ رنگ لگ فیات الگ ان کی تہذیب ، روایات جدا ہمیں سے بنیں ایسالگ ہے کوئی شخص حبرا ہم سے بنیں ایسالگ ہے کی گل میں سے بنیں

پھول دامن میں رہیں یاکسی جوٹے میں رہیں پھول گلش میں رہیں یا کسی دیر انے میں ان کے انفاس کی خوشبوسے جہکتی ہے فضا من کے نفات سے جذبات کو ملتی ہے جلا

ایک آوازہے پڑکھوں کی روایا سے ساتھ اپنی تہذیب ہے شاکستہ حکایا سے ساتھ



یہ نیاب ل اُجالوں کی قب پہنے ہوے اب کے پکھ اور ہی انداز یہے آیاہے

> کل کی رُست اور تقی مالات تحقے اور اسج موسسم ہے نیا بات نئ

اب نے رنگ سے گلٹن میں بہار سے گی ایک ایک بوند کی خاطر ہمیں ترب نے گی

#### زندگی

زندگی! دقت کے ماتھے پہو کی صورت جگسگاتی ہے کسی دوست کے دعدے کی طرح سنگ باری سے مفر ہے تو نہیں پھر بھی ماعول کے شیشوں سے وہ ممکراتی ہے روشنی بن کے ہراک سمت کجھر جاتی ہے



دل دھڑکتے ہیں ہمہاں گوسٹس برآ واز دہاں دوستو! سوح لواحباس کیعظمت کیاہے

سوچ لواحب کی عظمت کیاہے کتنے موہوم سے جذبات کو ملتی ہے زبال

دورت ماں باپ ' ہین تعب تی م

عزيزول كالمتجوم

ایسے رہنتے بھی ہیں جن کا ابھی کچھ نام نہیں صرف جذبات ہیں معصوم تمناکی طرح

بھیگنے جائیں گے وہ ہونٹ جو پیاسے تھے کہی اب نہ ہوگی بھی افسردہ نگا ہوں کی تلاشس

> دامن پر تھبیسگی بکول کی تخریر حدد اثر کر وہ شخص جاتے جاتے بھی احسان کر کیا

## ولول کے آیائے

ہارے شہر بی کس طرح آب سے ہیں متم قدم ہے کئی پھول مسکر لئے ہیں میں متم قدم ہے کئی پھول مسکر لئے ہیں گرائے میں گرائے میں گرائے میں گرائے میں اینے میہاں کے لیے ولوں کے آئے ہیں ولوں کے آئے ہیں ولوں کے آئے ہیں ولوں کے آئے ہیں ا

یہ مرزمین وکن سے نصیب والوں ک یہاں کی متی نے نسیام کئی اگائے ہیں غلوص <sup>م</sup>یسار' وقایش کاخاص میرنگ ہے

ہم ایسی بزم پس دل کے چراغ لائے ہیں اِمی <u>لیم</u>ے پہال نو شبو۔ ہم**ے** تا زہ پیمولول کی يقيں ہے آگے سالت ہو کے آئے ہیں یہ کون ہیں جوسب اکا ابس پہنے ہوے بھری بہاریں کچھ بھول یفنے آئے ہیں انبوکے آئے ہیں کا نٹوں سے زخم تھر بر یہ سمیسے بھول کھیانصل کل کی چادر پر

# نئى قضامى نئے فون كى ضرورت

یه روسشنی! یه فضف ؤل کی نرم گفت ری یه زندگی! خصے ماحول کی پیسسرشاری سیمیس کی دین یہ کس کی نظر کا تحفہ سہے

شگفتهٔ فرمن کش ده صنمیر کا پیک نظر شعونب کرونظر دوشنی کا پیمانه میمکس کی دین بیکس کی نظر کا تحفر ہے شعورِ نو کا یہ تحفہ بھی اک اما نت ہے اِسے سنبھال کے رکھنا بھی اک عبادت ہے

> نئی سوکے اُجالوں میں کھے جواں جبرے مجھرکے اُسے ہیں احساس شنگی کی طرح معاشرے کی رگول میں لہورواں ہے گر نئی فضا میں نئے خون کی صرورت ہے

ان تا زو اُجالوں کی ہوتقسیم برابر اس دن کے لیے میں بھی اندھیم بیا ہو

# ایک فن کارکی وفات پر ...

ہے وہ تھن ہو جہکے ہوسے میولوں کی طرح صح گلمشن کی امانت کو پیے ملکو ل پر ر نوركى يهلى كران بن كے جورتت تھا يبال جونفنا وُل میں بھر آتھا نئی قبیح کے ساتھ جس كففول مي تقع حالات كازونشتر شاءی س کی دل د زہن کو گرما تی سمی جس کی سانسول سے پہکتی تھی دکن کی نوشو بس کے ہونٹول یہ نے دور کا اُجب لا تھا گفتگوش کی تھی گھٹن سے گل ترک طرح الخبن مي جوربا رُلف معطب كي طرح تقك كياوه بعي أحالول كاسفركت بوس

مسکراتی ہوی آنکھوں کا بھرم ساتھ لیے بھوک انلاس سسمٹے ہوسے نسانوں ہی عمر بھر بیبایر ' وفا بانٹٹ پھرتا ہی رہا زندگی کے لیے جو موت سے مسکوا آ رہا ایسے اکشخص کو اب دھونڈتی بھرتی ہے خطر

ہائے ہرمعرکہ زیست کومرکرتے ہوب تھاک گیا وہ بھی اُحالول کامفرکرتے ہوں

كيا جائے اب ك أت يبال كيا كام أركى

جادر نئ بہار کے سرسے اُڑ می

میدر آباد (اِس کے ذروں کی چیک)

پیارہم سب کو مے تازہ اجالوں کی طرح جگا تارہے پیشم حراغوں کی طرح

آسانوں کی بلٹ می کو بھی جولیت ہے اِس کے ذر وں کی چیک چاند ستاروں کی طبع

دوستوروشی تعتیم کہاں ہوتی ہے سب علاقے ہمیں پیائے ہیں عزیزوں کی طبع ہم کو ہرسمت سے ملتی رہے تازہ خوستبو ہم میکتے رہیں ہروست میں گلابوں کی طرح

یرچن سب کاہنے تو شبو کا سفر ہے سب کا ہم ترو تا زہ رہیں گے یہاں پھولوں کی طرح

وقت آجائے تول جائیں گئے ہم خانہ فوش ماں کے تدموں میں وطن دوست جہید کی طیع

بکردن کے بے جس کوسیمائی فی ہے وہ بھی مرسے جینے کاسب پوچھ رہا ہے

بیٹھن اگر قاتل کر دار ہمیں ہے کیوں سرکو جعکائے ہوسے خاموش کھڑاہے ایک جے کے نام

تام عمر کچھ اِسس طرح آپ ہم میں رہے چراغ جیسے غریبول کی جھونیڑی میں جلے

مہک رہے تقے جو برسوں سے ذہان ورل میں کھلے ہیں بھول وہ محنت کشوں کی محفل میں

غریب لوگول کے دل میں بھی مجھ اجالاہے جوبدنصیب تھاکل کے نصیب والاہیے

بکھ ایسا ہو کہ کسی دب پہ آج پیاس نہ ہو باکھ ایسا ہو کہ کوئی بھی یہاں اداس نہ ہو

بہال جہال پر بھی مہکیس گے جبم بھولوں کے وہاں وہاں بہ رہیں گے قدم احالوں کے

### وقت رُخصت

ہم کیا بتائیں آپ سے کس کس کو پیار تھا جب آپ وہ اسپرستھے ہراک ٹسکیا رتھا

ڈالی جو آپ نے درو دیوار پرنظسر ہرگوشہ اسس مگر کابہت ہے قرار تھا

بزم طرب سے آپ توانمن قت میل دیئے موسم دِل دنگا د کا جب پُربہب رخفا

جذبات کی زبان تو خاموسش بھی مگر رمعست کے دقت پیر بھی ہرائے مگسارھ

ہم کیا کہیں کہ آپنے کس کس کوکٹ دیا بس إتنا جانتے ہیں محبت شعب رتھا

صحرِ حمین میں آپ کو کا نٹے بھی تھے عزیز یہ اِس بیے کہ آپ کو بھولوں سے پسار تھا

تقیم ہے میں بہت مروت رہدے شرکی اِک ایسے دوست کاہی ہیں انتظار تھا

وقت مدا فی آنکھوں میں آنسو نہ تھے گر یہ اور بات میں بھی بہت ہے قرار تف

## سرزمن دکن

پیرسیہ زمین و کن ہے وطن پرستوں کی بیہاں کے چیروں یہ تخریر ہے اجالوں کی

یہاں کی متی انگلق ہے آج بھی سونا یہاں کے کمیتوں میں فوت بوسے مازہ بھیولوں کی

ہراکے۔ اُست میں بیاں بہدہاتی بین فعدلیں ہما سے دل میں ہے عظمت بہت کسانوں کی ہارا ذہن نئے دور کا اُحب لا بے ہارے ہاتھوں میں تقریر ہے شینوں کی

اندھرے گوتے جہال کل دہ آج روشن ہیں ہمارے گا وُل میں رونق ہے ج شہرل کی

بہت سے آج میال ہیں ہرے بور خطر مدارد کی جد عربی دیکھنے تصوریے بہاردل کی

شکفتہ ' کھوے ہوئی بہاں کے صبح وشام معلم مکسیس روشن سے اب دکن کا نام



( ما يكتان سے رسل ورسانل كى سہوات كے بعد )

ابط

الجمي توسننے پايانجي مذتھا يوري طرح

یه خبرای که

پھرنامہ دینیام کا آغاز ہوا کتنے لمات تھے جکرشے ہوے حالات کی زنجیروں میں

فاصلے درسول کے

لمحول يس سمث آستے بيں

المسس سے پہلے بھی پیایات کے دروازے <u>گھکے تق</u>لیسکن

منتگر کامن اوات سرآ گریز راهی

پعربھی منا جات سے آگے نہ بڑھی

## ٹونی ہوئی دیوار

کیوں آپ کوہے میری زبال بندی پاھرار کرتے نہیں کیوں شہرے قاتل کو گرفستمار

کس طرح فسادات کے سیلاب کور دکیں ہے۔ اپنے ہی گھر کی یہاں ٹوٹی ہوی دیوار

ہم ترک وطن کرکے یہ کس شہریں آئے سنہان محلے ہیں توجیعے ہوے بازار

احباب کی حب متی ہوی لاشوں کو اعفا کر ہم لائے تھے اِس شہر من سب مجوڑ کے گھرار سجھوتہ ہی کرنا ہے تو اُن کو بھی ، او اُ بیکھ لوگ جو رہتے ہیں ہمیشہ لیسن یوار

جس ننہرسے آئے تھے وہیں اوٹ کے جائے اس شہرمیں سب لوگ میں قائل کے طرفدار

نَتْرَا مَهُ مِي مِم كُو نَحْفظ كَى صَمْبَ نَتَ مِمْ صَلَى مِنْ مِوسِكَ مِمِالَ عَفْهِرِ مِنْ أَنْهَكَار

مسيد كا زهر بن كر تومون كى زند كى من

وه خون بوہے شامل احساس کمتری میں

وه پیول بھی تو مُرجعایا

عیات وموت میں اِک ربطِ باہمی سلہے

دیارشعر بہاروں کی سرزمیں ہی سبہی

بعری بباریس کتنی ہی آندھیاں آیئں

دکن کی گو دیں کتنے ہی پیول مسکائے

بہارا تی رہے گی حین مین سے لیے بہت سی کلیاں گلوں کا ب س بینیں گی

کوتی بھی فصل ہوجہکیں گی مسکرائیں گی مهکتی مائیں گی محف ل میں نور کی کلیا ل جلیں گے دام بگلش میں روسشنی کے چراغ گروه بیول بمیشه جومسکرا تاریا وہ بعیول جس کی تھی خوشبو صبا کے دہن ہی وه پیواجس کی مبک علم وف<u>ن کے سینے</u> میں وه بعول سے منتم ہے کا بیتی تھی خزال وہ بھول سے بہاروں کو زندگی مخشی

0

جمن کے سیتے یہ وہ پھول بھی تو مرتبایا

وه ایک حسی آنسو دوایک"انسو چوتمهیدر دوششنی تصاکبھی

نہ جانے کیول نہ جانے بیول وہ اندھیروں کی تا سب لانہ سکا

ده ایک آنسو

ره ایاب اسو جوتمهیب بر ّارز د تصاکیمی د چلنے کیوں ز جلسے کیوں مری پیکوں سے آج ٹوسٹ گیا

وه ایک آنسو كمتقارازدال مجت

دل غریب کاجه آفری سیادا تھا وفاكي دا هيس كيول ميراسا تقصيورٌ ديا



کس کے اعز از میل س طرح بی ہے تن ا اِس تدرصاف نہ تھا پہلے یہ استینہ ول

کس کی خاطریهال احباب چلی میں کس میر موثوں پر میں کھولوں کو مجالا میں

کسیلےعطریں ہے دو با ہواصحیٰ جمن کس لیے ہے یہاں بدلا ہوا پھولوں کاجلی

کس لیے دامن گلتن میں ہیں مبکے ہوسے مول کون ہے محض احباب میں اِتنا حقبو ل غالباً برم میں اعزاز کی دولت کی طرح کون آمے گا یہاں جیشیم مرقت کی طرح

جى كى عظمت كالبراك ل بيجواك كمرا اخر جى كى عدمات كائب ذكر ساب شام وسح

جس کے بہے میں ہمیشہ رہی تغول کی مٹھاں میں کے ہوٹوں یہ ہی ہے بیال دروں ہی کی سا

جس کے ہرگام سے متار ہا منزل کا نشاں جس کی اب جیٹم کرم بن گئی ہے نیض رسال

ایسالک شخص ہی اب زینت محفل ہے رہا بادقارالیسا ہی اب خطست محصف کے رہا

آپ ماعر میکتے رہیں مجد لوں کی طرح زندگی گزئے یہاں تازہ گلابوں کی طرح

### يشهر آرزو بهندوستان كا دل

(حسيدرآباد)

یہ شہر آرزو، ہندوستال کا دل امانت ہے مجت کرتے دالوں کی وفاکی بولتی تفعو برہے یہ تطب کا دل دھوک ہے ابھی کاس اِن ففن وک میں

یه میرانشهر به دانشورون ، شاع ، آدیبون کا پیشهرآرزو ب، چتر کارون کاغزالون کا کویت و آن کا ، گیتوں کا پیشبر ملم و داشس ہے جت نام ہے اِسس کا

براشہرغزل یارو! کھوتنا خوب صورت ہو کہ اسس کافسن فطرت ہزنظرسے نور برس سے یہاں پر چاہمنے والا ہمیشہ ٹوٹ کرجاہے

یہاں کی رسم ایسی ہو کربس چاہت ہی چاہت ہو یہاں کے ذرّے ذرّے میں مجتت ہی مجتت ہو

> مصلت کو چیوڑ سے گھر کی حفاظت کیجے چھت گری ہے آج تو داوارین کل گرجائیں گ

# يه مگن ميں بيبلا بيول

أداس أواسس تقيس راتيس مجع بجه سعون کسی کا ذکرہی کیا وقت بھی نہ تھے اسمحس یہ ارزو تقی که گلت میں کوئی پھول <u>کھلے</u> مجمعی فسرد د مزاجی کو بھی سے ون کے قدم قدم يوسكيت مول سنرلول سي حراغ چمن جمین میں میکتے رہی گلوں کے د ماغ مترتوں کے بوں یہ شفق کا ہو غسازہ چمن کی گود بھے ہے گئی کھیے لیس تروتارہ دل و نظریں اُ تر جائے پھرسے نور حسات نظر نظریس سا جائے حب گنودُل کی برات

۳٣.

اد هوری کتنی تمنائیں دل کے ساتھ رہیں اس ایک آس میں کتنی بہاریں بیت گھٹیں اور اس کی ساتھ رہیں اور اس کی جھی اس کی جہاں کی جہاں اس کی جہاں کی جہاں اس کی جہاں کی جہاں کی جہاں اس کی جہاں کی جہاں کی جہاں کی جہاں اندازہ خرورغ خرسن کا مکن نہیں تھے اندازہ شغق جواب تھے عارض جبیں گئی تا زہ

تمباری بزم بین منتف بھی لوگ آئے تھے فلوص و مہر بھی کیا اپنے ساتھ لائے تھے میں ایک غم زدہ شاع کسی کو کیا دول گا؟ خوشی کی بزم میں جی بھر کے مسکرا وُل گا برائے نذر کھی اشعار کے آیا ہوں میں دِل کے خون سے لکھ کر پیظ ملایا ہوں تا ترات ہیں میرے انفیس مت بول کر و اگر یہ خار بھی ہول سکراکے بھول کر و

ہرایک فصل میں جہکا ہوا رہے وائن شگفتہ پیولول سے تازہ رہے بوں بی گشن جبین سے بہ جب مک بھی آف برہے جبین کی گود میں کھلٹا ہوا گلا سے رہے

## كل كالهندوستان

یہ میکے مہلے سے گفتہ سے پیول جیسے بدن گلاب آزہ کی است مسکراتے ہوئے یہ نونہال بین ہیں ' دطن کا مستقبل ہرائی وت میں رہیں گے جو زینتِ محفل ہرائی وت میں رہیں گے جو زینتِ محفل یہ روشنی کے امیں ہیں ہمارے گھر کے جراغ یہ روشنی کے امیں ہیں ہمارے گھر کے جراغ شگفتہ دل ہیں توہیں ان کے پیول جیسے دماغ

یہ بیٹے کل جو جہکتے تھے ماں کے دا من میں
یہ بیٹے گل جو جہکتے تھے کل جو آگس میں
یہ بیٹے آج میں اسکول ندرسوں کی طرف
روال دوال کسی جہکے ہوت بدل کی طرح
یہ بیٹے یا تقول میں جن کے کبھی کھلونے تھے

اب اُن کے ہاتھوں میں ہیں کا بیاں تا بین قلم اسی طرح مید رہیں گئے روال دوال میر دم

بنیں گے اِن میں سے کچھ ڈاکٹ ، پروفیسر بنیں گے اِن میں کچھ انجینیر تو کچھ فن کا ر یہ کچھ اِن میں غالب واقبال ہونگے بکھ ٹیگور یہ کچھ اِن میں ھا فظ شیرا زاور کالسیداس یہ سیجے توم کی تاریخ ہیں ' اما نست ہیں یہ سیجے ماک کی دولت' وطن کی عظمت ہیں

یہ سیخے توم کی تاریخ ہیں انا نست ہیں یہ سیخے توم کی تاریخ ہیں انا نست ہیں یہ سیخے ملک کی دولت وطن کی عظمت ہیں انتہو انفیس یہ کہنا ہے اسلاف کی امانتہو انفیس بتانا ہے ہوروشنی کا مصرف ہے انفیس بتانا ہے یہ انجمن سبھوں کی ہے انفیس بتانا ہے یہ روشنی سبھوں کی ہے

انھیں یہ کہنا ہے مل جل کے سب بہال بھی مذکوئی پیار کو ترسے نہ کوئی پیا سا رہے یہ ان سے کہناہے مرتبم کا است اوم کریں یہاں بھی کسی سیت کی ہو نہ رسوائی یہ ان سے کہناہے سیمی دان کی دلت، یہ ان سے کہناہے را دھا بھی گھر کی عزت،

پیرننی رسیم طف سے پیٹرد عا سے ہوی شہریس پیرنے مقاتل سے طاقات ہوی

میرے یا تعول سے قلم جین کے اعز از ندو اسکے بشش بھی تو اک طرح کی خیرات ہو و فانسٹ ناس (ندر محرس فی قطب شهر)

جلی تھی سمع جو تہد بیب عاشقی کے لیے ہم آج آئے بیں اُس ایک روشیٰ کے لیے

ہم آج آئے ہیں اس ایک روی سے

وہ شہر یار کی جاہت ہویا فریب کا پیار عظیم ورنڈ ہے شائستہ زندگی کے پیے

گلوں کے شہرین نوشبو کا کوئی موسم ہو مبا کامنسیف ہے جاری ہراک کل کیلئے

بسی ہوی تقی قطب شہ کے الیں بھاگتی وفاشناس نگا ہوں کی روشنی کے لیے یہ کھنڈی شنڈی ہو تیں میعطر بینے فعنا یکس کا فیصٰ ہے ذہنوں کی تاز کی کیلئے

ا مسرع برم فعلب سندس لاسية منير! سم مس سم مث مح جو مكبوا ب دوستي كيلت

.

وس طرح دوستی کا اثر چیور جاؤں گا چرے پہتیرے عکسس نظر جھیوڑ جاؤں گا

تجہ سے بھیڑے بھر جمعی رون اگر بڑا دائن بہتیرے دیدہ تر چھوڑ جاؤں گا

ماتھ کا زخسہ تحبہ کو دِ لائے گا میری یاد آئینہ تیرے گھریس اگر چھوڑ جا وَ ں گا مقبرے کے دامن میں (ندر محدت کی قطب شرہ) بوں پرجب بجی قطب شرکانام آتہے خیال بھاگ متی ' بزم دل سجب آہے

رکھلا تھا بھول جواس مقبرے کے دائن ہیں دہ ہر برس تری نوشبو کو ساتھ لا تاہیے اک ایسی تازہ ہے خوشبو بہال کی محفل میں

اک ایسی تازہ ہے خوشبو یہاں کی مخل میں اُداس چیرہ بھی تا دیر مسکرا آبہے دہ ایک لمحسب کا اُنٹ ہے جو مجست کا دہ ایک لیے بعد آبہے دہ اُنٹ ہے جو مجست کا دہ ایک لیے بعد آبہے دہ اُنٹ ہے جو مجست کا دہ ایک لیے بعد آبہے دہ اُنٹ ہے جو مجس

MMM

نگا عِشْق مِن هِوِيْ بِرُّا نَهْمِين بِوَيَا سلوكِ عَشْق ، دلول كو قريب لا مَا ہِمِ

دفاشناس، مجت پند، دورِحیات هلوص باهمی ورتے میں چھوڑ جاتا ہے

جذب بب برگئی دردازے به دستک بمری تب کسی جائے ترے درسے بست یا مول

یں تری برم بہتم سے بڑی مشکل سے ابرودیدہ پر نم کمی بچا لایا ہو ل چیت آنظار (بھاگے۔

شہردفا بیں کل تھے پہال کون گل فشال بھری ہوی ہے شہر میں پچولوں کی داشال خوشبوئے تازہ ، بیار کے لمحوں بیہ ہمربال شاہا نہ عظمتوں کا تھا ہم کمحسر کی وقار برسوں رہی ہے بھاگ متی چیشیم انتظار تب شہر گل بنا ہے مجبت کی یا دگار

شهرا ده تخت و تاج کی عظمت بنیاز تفاحش کو بھی عشق کی دیوانگی یہ ناز تہذیب عاشقی کا تھا ہر لحمہ دل نواز نری شگفتہ ہونٹوں کی شائل تھی بیایں۔

ری سفتہ ہو توں ماسا می مایاں۔ نوشبو قلی کی بھاگ متی کے لبانس میں چڑھتی ہوی ندی کو تھا عاشق پاعتبار برسوں رہی ہے بھاگ متی حبتم انتظار تب شہر گل بنا ہے مجست کی یادگار

اس سجده گا وعشق کا ہر ذرہ ہے گواہ يمال ربي ہے سب يقطب شاه كئ گاه بأأبرو تقيمندرومسجدكه فانعتاه تحصيمندوسلم ابني سترافت كيخود مثال نوشبوكانا مبائ كررت تقطاه فمال برايك رشنين رہنا تھا ماحول خوشگوا ر برسول رہی ہے بھاگ متی جیشیم انتظار تبشبر كل بناب مجس كى يادكار

یکن ہوا کچہ ایس کہسب کچھ بکھرگ یہ کیسا زہرنس کر و نظریں گر گی اتنا لہو بہاہے کہ تس آل بھی ڈرگی را دھ السلوع مہرسے پہلے مگیب لگی سلمیٰ سہاگ رات کے دامن میں جلگی

ا و کہ پیرسے گیت مجبت کے گائیں گے سب کھ مھلا کے پیار کی معیں جلائیں گے كما وُ تسمكه اب نه بهے گايپ ل لهو منشخ نزیائے تنضهر مجتت کی ال برو مجروح ہو نہ جائے نہیں بیار کا وقار برسول رہی ہے بھاگ متی جیٹم انتف ا تب شبر گل بناہے مجتت کی یاد گار

ميرك اسلاف كى خوى شبوب مرى سائسولى

يس بحي أس السلة نوركام مشينه إول

مىلىل روشنى

(سرتير احمد فال)

رهب ارسے سقے پیول دوادث کی دھوپیں محرسس ہوجی تھی کمی رنگ ' روپ میں

محرسس ہوچی تھی کمی رنگ مروب میں چہرہ اُتر رہا تھا ' تسمیم بہا ر کا

چېره ار رې کهانت سیم بهاره ه تهذیب کے چن میں تھا دور انتشار کا سریند میں تھا دور انتشار کا

سمی ہوی تھی صون جین میں کلی کلی مایوسس تھی حیات سے بعولوں کی سازگی

میولوں کے اُرخ بید ربگ ند دامان گل میں اُو کے اُسے کی تا ہر و کھنے لگی تھی ایسے میں گلات کی تا ہر و کشنے لگی تھی ایسے میں گلات کی تا ہر و کشنینم کی ان کھود قت سے پہلے جو نم ہوی کی اوا خود ہی کم ہوی

غاليا ہوتے بہنام وفائساغرد سبو تہذیب کی نگاہ سے گرنے لگا ہو

جرمصلحان توم وحقيقت بسندته دل اَن کے جل رہے تھے گر ہون<sup>ی</sup> طاب<sup>ند</sup>تھے

حتِ وطن کی نسکریس جو غم نصیب تقے حصتے میں آن کے پہلے سے طوق وصلیب تھے دیوانه وارابیسے میں اک مرد<sub>د</sub> باوف تہذیب زندگی کا کفن بوم کر اٹھ

الزام سسارى قوم كاخود البينے سسرليا میمولوں کے بدلے خارسے دا من کو مجرلیا

میح آزادی اُجالول کی صَمَا نت تھی مگر إس ا واست روشنی ۴ ئی کرمبینا بی محمی

### ارُدوکے اولین معار

تنظیم گلت ما لکسے اتنا ہوسٹس تھا ہرغغی اسس جن کا تبتیم فروسٹس تھا

ہ ندھی چلی تو بزم کے فانوس بھی بچھے کتنے شگونے صحنِ گلستاں ہیں رُرگئے

ہرایک رہ گزریہ تھا اندیشے زیاں برسمت بي تقيني كالمسبلاب مقاروان

تنبذيب مث ربي تقي براك لمه تحاكزان بجف لك تقعظمتِ احتى كمركت ال سوف سيل وتت ك بالقول بي جا تعا

التنكمير كفلين توسسه يه فزنگي نظب م تھا

پرچم وفاپرستول کے ہاتھوں سے جیجے مہی ہوی حیات کے استھے یال بڑے پروانے شمع ب<u>حصنے سے پہلے</u> ہی گل ہوے يهولول كى طرح متحن تين بلك بمصركة الیی نصایس قوم کے کھھ لوگ ا گئے سمے ہوے جوتھے اُنھیں منزل دکھلگنے خونِ *جگرسے ر*اہ کی شمعیں *حب*لا گئے پروانے اپنی اگ میں جلنا سکھا گئے مننے کو جب تھی سے علِ جمنا کی آبرد المعول سے خود ہی تاج کے بہنے لگالہو

تہذیب نو ک فرمیستدنکل بڑے مت کاغم سمھنے کو مالی بھی جل بڑے مرکزید جمع ہوگئے عنم نوار قوم کے اور دستیلی ایک ہی صفیل شرکی ہے زندوں کی طرح قوم کوجسے ماسکھا دیا زہراب کو سیلقے سے بیٹ اسکھا دیا

ماتی کا ذہن عظمتِ مافنی کا ترجمال شبتی کا و دقت کا اکتف کر تہاں ہ زآد کا دون کے لیے تقت سِ جاوداں سید کی وقت کی تصویرجاں نشاں اکبر حیات و موت کے مابین اک کڑی پھولول کی سرزین یہ موسسم کی تاز کی

يدب ديار غريس آواره گر ميسول

مٹی برے وطی کی مرے اتھ میں رہے

#### قائدِملت

( نوابْ بَهَادریار حِنَّكُ بَهَادُ)

سوچ میں ہونظسہ کا آغاز ہوکس اسے چلتے چلتے رک گیا ہے آج کا غذیرسلم قامرِ تلت کہول یا عاشقِ ضیرالاً مم

روشنی، سیائی، نوشبو، زندگی کا باکین سیمی، روشن منمیری، توم کی تصویر تقی سیمی، روشن منمیری، توم کی تصویر تقی

م بروئے قوم ، دل کی روشنی، روش داغ مرد مومن بندہ حر، شبع دل شاہی فت جذبہ حب دطن منظم حمین مقومی دت ر پیول شبنم کمہت گل ندموسم گل کا نکھ سوچ میں ہول نظم کا آغاز ہوکس نام سے ملیتہ جلتے رک گیاہے آج کاغذروت م قائد ملت کہوں یا عاشق خسیسرا لا مم قائد ملت کہوں یا عاشق خسیسرا لا مم

سوت میں ہوں نظم کا آغاز ہوکس نا سے
نام کچھ بھی ہو گر ہوردستنی کاسل لہ
ایک ایساسلسلہ جس کا نہ ہو پھر احت نام
ذہن ددل میں روشنی ہی روشنی پیسلی سے
دامن انسانیت پر جاند فی بھی جاند ہی

كامين يتجى شرانت توم وللت كا وقار

پیاد الفت اراستی سیائی و شوکا چان زندگی درزندگی روشن صغیری کی طرح بھیلتے جائیں وہ قوموں کے نئے کردارمیں ایسے یوسف اب کہاں ہیں صرکے بازاریں علتے چلتے رک گیاہے آج کاغذ پرت م قائد کت کہوں یا عاشق خسی رالامم

ایسے اب طبتے کہاں ہیں قوم میں روش فیمیر جن کی انکھوں میں جبک سلاف کی ماریخ کی گفت گومیں جن کی اگلی قوم کی شک سنگی جن کی باتوں میں ہوشا بازندہ قوموں کا جلال جن کی سانسوں میں ہو پھولوں کا جالی جن کی سانسوں میں ہو پھولوں کا جالی مسکواتا پھول ساجیرہ بہا روں کی طب رح

كون التهبيهال ابنعاكسارول كيطوخ

چلتے چلتے رک گیلہے آج کا غذروت م قائد منت کہوں یا عاشقِ خمیسرالامم

قائد الت سے إک مجد کو بھی ديط فاعن ميرے زن و فكر برہے آج بھی آج لواڑ اُن کی تعلمات کا مطبات کا ، انکار کا ایک نسبت نقش یا کو وار بن مزل ہے ایک نسبت نقش یا کو وار بن مزل ہے مجھ کو بھی اس مر دمومن سے فقیدت ل سے ہے تیاہی بم عہد کر لیں نا مہلے کر بیا د کا رفت نے بائے نہ ہم سے دوشنی کا اسلام

#### مثرافت كالجول

واكثر واكر حيين سابق صدم بورييم أر

گلاب ایک تروتازه زندگی کا گلاب مهک رہا تھا جو دِ تی کے سنره زارول میں مهک رہا تھا جو کل لکھنو کی گیوں میں دکن کی سا نو لی شاموں میں بس کی فوشوتی مہک رہا تھا جو کشمیر کی نصنب ول میں او دھ کی شام ' بنارس کی میسے ساتھ لیے کہاں کہاں نہ گیا عظمت وطن کے لیے مگر اک ایسی ہوا آئی آج گلستان میں ممر اک ایسی ہوا آئی آج گلستان میں چن کی گور میں دہ پھول گر گیبا یادہ گلاپ ' ایک ترو تا زه زندگی کا گلا پ مبک تقیص کی دلوں کے دبتر بردوں میں مبک تھی بن کا انگا ہوں کے آبشاروں میں بھی ہوی تھی دہاہے بس کی طرح داروں میں مبك ربا تعاج كمستبياي من اومحسلول مي نهک کسانوں میں مزددر *کے کسیسی*نوں میں *مېک تتي جس کې شينول بين کارغانو ل بين* نه کھ کہا نہ سناسب کو یوں ہی جھوڑ گیا تمام عمرے رسنتوں کو سن توٹرگسی

تعلی تھی تھی کی ہے کیوں آج مونے گنگ جین نہ جلنے تاج کی بلکول میں یہ تمی کیوں ہے ایلورا' تاج' احب تاج بو لیت تھے کبعی وہ آج سربہ گریباں ہیں زندگی کے لیے نگاہ دار ادب ' علم و فن کا سشیدائی

روايتول كايس وعصر تو كا دلدا ده

کرم کا باب ، شرافت کی بولتی تھویم دیارفسکر و نظر کا دہ تسیمتی در تنہ تام عمر سے لگنا رہا وطن کے بیے بہودیا ہے جب راغوں کو انجن کے لیے

4 L 02 03 6 2 18114 ہیت سی کلیاں <sup>، گ</sup>گوں کالباس ہینیں گی گروه کیول جو کل آبروت کاشن تھا وہ بیول حبس کی تھی ٹوشبو صباکے دہم ہی دہ کیول جس کی مہک علم وفن کے شہر م**ں تعی** وہ مجول میں کے تبسیم سے کا نمیتی تھی خزال فزال کی لیرے مرتها گیا۔ ہے گلش میں گانستان کی مروقت یاد آسنے گی عجن مين فوسشبو مثرافت كي ميل طائر كي

جوالبرك نبرو

(بہت ہی موچ کے یں قالم تھایا ہے)

قلم انفایا ہے استخص پر کہ جس کی حیات ہمیٹ گرمی حالات سے گھیس لتی تقی قلم انفایا ہے استخص پر کہ جس کی حیات چراغ بن کے اندھیروں میں روز جلتی تقی قلم انفایا ہے استخص پر کہ جس کی حیات کوئی بھی اُت ہو بہرطال مسکر اتی تقی باتعہ پنی اومیت جا بھگاتی تھی

ہزاروں زحنم تھے اہلِ وطن کے سیعنے پر حیات جس کی گلستان تارزو کی طرح فلوص میایہ کے مرسم کو اسپنے مما تھیلے ہراک نظریں اُنجرتی تھی روسشنی ہن کر ہرایک لب پیمی میولوں کی تا زگی بن کر

بہت ہی سوچ کے یں نے قلم اٹھایا ہے قلم اٹھایا ہے اس شخص پر کرم کی حیات کروڑوں زخمی دلوں کے لیے مراوا تھی کروڑوں بجھنے دلول کے لیے اُجالاتھی حیات جس کی ہمیشہ رہی ہے سیفن سال حیات جس کی ہمیشہ رہی ہے سیفن سال حیات جس کی رہی ہے شعور راہم سال

بہت ہی سوچ کے میں نے قلم اٹھایا ہے وہ جانتا تھاکہ اشکوں کی آبر وکیا ہے وہ جانتا تھاکہ کتنی لہو کی تیمت ہے وہ جانتا تھاکہ غربت کی زندگی کیا ہے وہ جانتا تھاکہ دامن کو اپنے پھیلائے بڑاروں لوگ اک اک بوندکو ترستے ہیں كرم كى أس يى برگام ير تغيرتين

بہت ہی سوچ کے میں نے قلم اٹھایاہ بکھ اِس طرح سے یسوجا ہے احترام کردل اُس ایک شخف کاجس کی نظر کی گرمی سے ستم شعاروں کے اورا قِ دِل سنگتے تھے اُس ایک آگ سے کتنے ہی دل محیلتے تھے

کھواس طرح سے پیوجا ہے احترام کرول دل و نظر ہی نہیں ، جذبہ عقید ت بھی شعور و فکر کی عظمت بیخود ہی نازکرے مجمعی نہ سازشی کمحول سے سازب ذکرے

بہت ہی سوپے سے بیں نے قلم اٹھایا ہے پہ کھواس طرح سے یہ سوچا ہے گفتگو کول بلند مرتبہ نہرسے و کی زند کا بی سے کو آج زہرس ڈوبی ہوی فضا دُل میں سمٹ نہ جائیں کہیں صاحبان نہم زدکا دل دنگاہ یہ چھائے نہ تیرگی کی فصنا اندھیرے شب کی نگا ہول کازہر بی بی کہ اُجائے مانگنے والول سے میکٹارنہ ہوں اُجائے سند مجھی شامل بہارنہ ہوں

مِ ان ہمارے ستہ ہیں ان کا ڈھانینے کے لیے وطن کی فاک سے بڑھ کر کوئی اباس ہنیں

تم اینا ہاتھ ذرا سوچ کر بڑھ دینا بہت سے ہاتھ کٹے ہیں دراز دستی میں



#### (نذراندرا گاندهی)

یہ ہم بھی جانتے ہیں روشنی کا قبل ہوا گریت نہاس ہے اُن اندھیروں کا کرجن کے زہرسے لیٹی ہوی دداؤں ہیں بہت سے چہرے تو اپنے ہی جیسے ملتے ہیں۔ یہ اور بات کرشکلیں حدا جداسی ہیں

> مجمعی وه مشکلیس مجمعرتی ہیں دوسستوں کی طرح

مجمعی وه شکلیں انجسسرتی ہیں دشمنو بی کی طرح

یہ ہم بھی جانتے ہیں روئشنی کا قبل ہوا گریشتل تو اُس ایک روشنی کاہیے وہ جس کے نام سے بڑھتا رہا وطن کا وقار وہ جس کے فیض سے ملیق رہی سے مہار

کون قاتل ہے بہاں اینے رفیقوں کے سوا سب بھلے لوگ ہیں کس کس کو مزادی جائے

#### المراكالدى

(محافظوں کی ردمیں )

صدایس کتنی بی ز دیک و جیمو مذست آنیس گرکسی کی بھی آواز دِل کو جیمو مذستگی سُنائی دیتی رہی ہم کواک و بی آواز گلاب آزہ کی نازک می جگھڑی کی طررح جو بھینی خوشبو کو بیرا بین جون میں لیے اچھوتے لیے میں سا دیر مسکراتی بھی اچھوتے لیے میں سا دیر مسکراتی بھی

تظريلت مداقت يستدده رميس

شگفتهٔ دین بشرافت نگاه بده ور گرم نواز بروتازه زندگی کی طسرح برایک رُت میں رہے بہاں پنفین رکا برایک رُت میں اُٹھا تا رہاہے بارگرال

زمانہ دیں ہے قربانیوں کی جس کی مثال تو اس عظیم گرانے کی ایسی نوسٹیو تھی کر انے کی ایسی نوسٹیو تھی کہ تسبیرا نام ہمیت رجبین بھارت پر حمیے گا حمین چاند کی جھو مرکی طب رح جمیے گا

ہرایک دورس بم جیسے شاع دل نے بہاں بہت سے بھوے ہوے آئیول کویٹ جو کر سنجانے رکھا تھا برسوں سے لینے دامن میں اکسالی منور کے واسطے جس میں برایک چہرہ دکھ ان نے روشنی کی طرح حمین صاف ترد آند کی کاطرح

گریہ کیا کہ اندھسے روں کا جال کھیلائے سو پہستوں کے گھرایسی سبح بھی آئی کرمس کے جہرے یہ تقطان گنت اہو کے نشا کرمس کے جہرے یہ تقطان گنت اہو کے نشا کہ جیسے ہوتے ہی دالا ہے حساد تہ کوئی

ہزارمیموں سے رسشتہ ہے یوں تو اپنا گر اس ایک میچ کے دامن پہ لکھ رہے ہیں ہم اہوسے دل کے اِس اپنے وطن کا افسانہ کوسی کی اپنی کرن خوان میں نہائے ہو تصلنے ہندیں اتم گنال محسر کی طرح کھڑی ہوی ہے ندا مستے مرجعکے ہوے

یہ سانحہ نئے ہندوساں کے ماستھے پر ہمیشہ مرنب ملا مت کی طرح اُ بھرے گا یہ عاد تنہ ہندوستاں کی ہمکھوں سے ہراکی لیے کی تا ریخ بن کے میلے گا

انا پسند، قلسدر مزاج ، ہم شاعر کرجن کو ناز رہا اپنی کج کلا ہی پر کرجن کا سرکمی قائد کے سامنے نہ جھکا تری جناب میں اب اپنا سر مجکلتے ہیں 444

یہ اسس میں کہ ترے جنبم سے فہکتی ہے وفا افدوس مجت کی بیار کی نوکشیو

یہ اِس میں کہ ہے تیری خمسے میں شامل میکتے جھوئے ہندوستان کی خوسشیو یہ اِس لیے کہ ہیں ایب زرسے تکھنی ہے "نئی سحو' نے ہندوستان کی تا ریخ"

تھک کے بھر بھٹھ گئی آج زلیخائے وطن میرے مالک تو ایسے بھرسے جوانی دیدے فی - انجنب (مابق چفی نمطر اتنده اوسی) اندازگفت گومیں تنمرا فت فیجن کی تھی

> سورج کی روشنی کا تسلسل بیت ار با ہر دکور میں رہاہے اُجالوں کاپاسبال ووشض جو نقیر بھی تھا سٹ ہریار بھی جو بوریاشین بھی مسندنشیں بھی تھا خوش سال زندگی کاطرف دا رہی نہیں منت کشوں کا دوست مرقت تناس بھی

دہ شخص اپنی خت درونصیلت کے باوج بھولا کبھی نہ اپنی عندریبی کے روز دشب تشندلبول کی بیاس تھی جس کی نگا دیں دشخص برم یا داں سے جلنے کہاں گیا

كب مرا توم بوا گر كيرمكال بوجائك كا كب رمين په رسيخ والا اسفال بوجائك

# واكثرسيدمحي الدين فت دري ور

# (الوانِ أَرُدُو)

علم وفن کے یہ درو دلوار دہکائے گا کون ہے بیاسی ہوتو بھولوں کی تباللئے گا کون

جس كے دم سے كتے بى انش كدے وش فات كا كون اللے ديوانے كو بيرسے زم بين الائے كا كون

اہل فن ایوان اُرددیں تو آئے ہیں مگر اب مخیں مندنشینی کے بیے لائے کا کون کیے کیے لوگ ہے فانوں کی زینت بن گئے تازہ یا زہ روسٹنی میں إن کواب لائے گا کون

ابل أردوكت بى فالول مين بث كرره كة كيسوئ تهذيب رفته! تجعلو الجعلائ كاكون

اینندفانی بیر! چندچرے ره گئے کل تمباری شاعری سفنے یہاں آئے گاکون

تندرانه طبیعت تھی و صفع دار بھی تھا

فقيرابين علاقے كاشير مار بھى تھا

ڈاکٹرسیدمحی الدین دری زور

(میرےلیس)

رط حبّن سے بھی تھی تجن میں موج نیسم بہت سے بچول کھلے تھے روش روش یہ گر وہ بچول جس کو گلستاں کی آبر و کہنے بچیں ہے دُور ہمت دُور وہ غریب وطن جیں سے دُور ہہت دُور وہ غریب وطن خزاں کی گرم نگاہی سے جسل گیا یارو!

دوایک شخص کر کیئے جے شمی بناس پلک جھیکتے ہی کشمی رکی نصنا دُل میں شمی برزلف کی مانٹ مرد گیا تحلیل بکھ ایسے پوں بھی کھلتے ہیں سی گفتن میں بہ قید نصب لی بہاراں میلتے رہتے ہیں وہ بھول جن کے مقدریں مسکرانا ہے کوئی بھی اُت ہو بہر حال مسکراتے ہیں کوئی بھی اُت ہیں مسکراتے ہیں

دمار حهرووفي مشهر مرارز وسيحبهي مرے مزاریہ کچھ لوگ جب بھی آتے ہی یں اُن کے چیرول کو ٹرمقنا ہوں یو چیتنا ہوگیں وہاں کے لوگوں میں کیا اس بھی بن م وفا قلوص بیار رواداری او صعب داری سیے دکن کی جا گئی گلیوں میں شاہرا ہوں پر دیواتے اب بھی اُسی بابھین سے طبتے ہیں بتارُاب بھی وہاں زیبت مسکراتی ہے دکن کی سانولی شاموں میں اب بھی توہیے وفك شهرس كياكيا بهواسي ميرب بعد ده دیکھ سکتے ہی نظری ملائبیں سکتے

کوف بوت بی وه اک جرم دفا کی طرح ده میراست، ده آردو کا شهر بیج جمعه ده اردو کا شهر بیج جمعه ده ارده کانام پیته بین دبال بین کنت جو ارده کانام پیته بین

یں جانتا ہوں کہ حالات سے زگار نہیں حیات وموت بیں اکٹیکٹ مسل ہے گروپوصلےاسلاف کی اما نرتے ہیں وہ زندگی کی وارت کے ساتھ ساتھ توہی حيات ہے تو اندھيرا احب الا کيا معنی جلانے والے جلاتے میں آند بعیوں میں حراغ اجل تودوستو! إك لحب كريز ال کیے عزیز نہیں ہوتا تا زگ کاحب میں سمجوسكو تويس اك جاوداني لمحد بهون جوسن سكوتو ہوں صدیوں كى میں بھي اك واز

#### الوان أردو

( دُاكْرُستِدهِ فِي الدِّين قادري زور)

یہ درس گاہ ادب ہے یہاں پی ہے ہیں ہے نہ درس گاہ ادب ہے یہاں پی ہے ہیں اسکے نہ جانے ہی استعوال کا یہ یہ کے لیے سعور و فکر کی سمعول کی روشنی کے لیے دل ذکاہ یس ایک آنادہ زندگی کے لیے ہزارزنگ سہی پھر بھی آنے والول کا یہاں کی بڑم میں انداز ایک ہی ہوگا

اس آستانے پدرسوں سے میں بھی آقاموں

مجھی کھی بہاں آسکوں کے بھول لا تا ہمول اِس آسلنے سے مجھ کو بھی فاص تبسیت کئی برس بہال یسنے بھی سرتھیکا یاہے

يباں جدھرسے گزرتا ہوں ايك ہى آواز سائی دیتی ہے خاموش دھر کنوں کی طرح مين ايك يل كريي جب بهي ركساجا ما بو مگان ہوتاہے نظروں کے سامنے کو فی جوابنی فاص اداؤل سے مسکراتے ہوے ائنی نگاہ بحت سے بہت سکتم ہے وہی ہے بیار مرقت شناس نظروں میں ويى روايتى زى الشفيق بليج يى رہی اچھوتی چمک یا وقار جبرے پر و ہی تبتیم تازہ ، شگفت پونٹول پر خموش لب یه گرمثان ہے تبتیم کی

خوشیوں میں بھی شائستگی تعلیم کی

كيمعي كيهمي مجهي محسوسس بون مجي بولب یساط دل میر ہے آ ہٹ کسی کے قدنوں کی جو که رہی ہے کہ تاریخ اپنی پہجے ا نو زبان اپنی مقدس بیاک اما نت ہے یه وصنع داری تنبذیب اب مذہو کم کم چراغ علم کی پیالونه ہو کبھی تدھے

کھی کہمی مجھے محسوس یوں بھی ہو تہہے یہاں پرمشورة ہم سے کہدرہا ہو کوئی ادارہ سے کابے سے کابو وبلاسے یہا

ادار و سب کاہے سب کا ہوجلاہے یہا یہ ساری روسٹنی اُن پاسبانِ علم کی ہے جنفول نے خون جب گرسے تکھی ہیں تحرمیں یہال یہ ایسی بہت سی ملیں گی تصوریں

ہماراکیا ہے کہ ہم کب کے راہ چھوڑ چکے تہبارے اپنے مسائل ہیں تم سمجھ لیسنا مگر ہم اِتنا کہیں گے کہ کورے کاغذیر تم اپنے ساتھ ہما را بھی نام لکھ دسینا

ب طِ گُلُ ہو یا دامنِ صحرا جُنول کا تب فلہ بھلت رہے گا

دیار ول میں آسپ آئیں نہ آئیں چرارغ آر رو جلت رہے گا

# مخدوم محى الدين

\* ایک شاعر کاندرانهٔ عقیدت

یے کیسا دورہے کیوں ردشنی کا اتم ہے تری حیات توفود موت پرجی بار نہ تھی اجل پند ہوی کون سی ادا تنسیسری یہ کون شہرِ لگا راں سے اسٹھ گیا یا اوا

جو ہونٹ کل تھے گئی ترکی طرح مہکے ہونے دہ آج زردسی بھولوں کی بتیوں کی طرح ہوائے گرم سے مرجب گئے ہیں گیوں یارو! جو آنکھیں، کل تھیں فروزاں ہماری محفل میں دھوال دھواں سی ہیں بھیتے ہوے دلوں کی طرح جوموت برمبر پیکار کل تھی جسس کے بیے دہ آرج سر بہ گر میاں ہے زندگی کے بیے

اگر جیست ہرکی مانوس سٹ ہر اہوں بر سکوتِ مرگب اُبرٹ ہوسے گروں کی طرح اگرچیت ہرِنگاراں کے کوچے کوپے میں اُراسی، شام غریبال کی طرح چھا تی ہے گراصول صداقت کی موت کی معنی ؟ کموں بھی دوستو! متجائی مرنہیں سکتی وہ شخص مرنہیں سکت جو زندگی سکے یے تمام عمر انہیں سکتا جو روشنی کے یے دہ شخص مرنہیں سکتا جو روشنی کے یے تام عرا مجسار ہا اندھے رول سے صداقت اس کے قدم جومتی رہی برسول کسی بھی دور میں جومضلحت شناس نہا

متیں بدلتی رہیں ، وقت بھی بدست ار<sub>ی</sub>ا نہ آیا فرق تری سٹ ان کچ کلائی پس ابعی توپاس ہے تنباق کا نہیں احکسس یساط قلب میں آہٹ ہے تیرے قدموں کی نظر نظریں اُج لاہے تسیسری آنکھوں کا دِلوں کے سے زیکے پر دول میں ہے تری آواز کن کون میں بہتم بھے ترا مراتمن میں تری روشنی کے سے رہیں کسان ، مفلس ومزدور کے عزائم میں شریک عال ترم بازدون کی قرت ہے شعور بنینے کا جسس کوعطب کیا تونے

مگہ جگہ نئے سورج کی دوستنی کالمسرح وہ آج دقت کے ماستھے پیسبگگا آسہے بہت سی زخمی نگا ہوں کا تو مداور تقب رُکھی دِلوں کے لیے تو بڑاسسہاراتھا

ستورنسکر و نظر کی جہاں بھی بات چلے مُنانی دیتی رہے گی وہاں تری آواز جہال بھی شعب روادب کی ہو بڑم آرائی

دہاں یہ گونجے گئ تمیسری مدا بہار آواز تمام عمسر چلی ہے تمس م عمر جیلے " اللی اِحتم نہ ہو یار عنسم گسار کی بات"

م يه بريد م

مثاع لوح وفلم (نذرسیس احدثین)

من ایک شخص کی تعلی میں آگیا ہوں میں کرجس کی فکر کی دولات سمیٹنے کے پیے مہت سے اہل مشام کا سکر تبی سے کر محرف ہوت میں کئی شد اس تو کی طابق

میں ایک شخص کی مفسول میں اگیا ہوں میں

امن ایک جمن کی حسیل میں ایا ہوں ایا فعنائے ذبن رسائیں کی جگر گاتی تعلی ہمیشہ جس کے قلم سے فعنس : اس تی تی میں سو کے لیا تا از دروشنی لے یہ

وہ ایک شخص گیعلیا رہاجو شام وسح کیا نہ جس سے اندھیروں سے کوئی کمجھوتہ مرز جس کور با مصلحت مشنای سے اُس ایک شخف کی مفل میں آگیا ہول میں

ننيُ 'رُتُول محسيصة كينول تعيين كر بنا مِصبح ، اُجالوں کا بیر بن اوڑ سے کہال کہاں نہ گیا زندگی کی چاہت میں معا تثرے کی رگول میں تہمی لہوین کر\_\_ فيكتار بتاتفا مرحمت بيل جاتاتف رہی تقیم بی کو اُجالوں کی سرز میں کی تلاکشس یکھر گیا جو فضا میں کرن کرن کی طرح اُس أيك شخص كى مخل بين آگيا ہول بين

اس ایک تفق کی مفل میں آگیا ہوں میں متابع لوح و فاج ب بیجن گئی تقی مجھی کہ خون دل میں دیولی تقیس انگلیال ب نے نئی حیات اشکفتہ سی زندگی کے لیے اس ایک تفض کی محفل میں آگیا ہوں میں اس ایک شخص کی محفل میں آگیا ہوں میں اسلام کرنے اک ایسے عظیم سٹ عرکو اللہ ایسے عظیم سٹ عرف کے دل کالہو مماطِ منعروان کے دل کالہو تی عزل کے دل کالہو تی عزل کے لیے تا ذہ نیکروان کے لیے

نی غزل کے لیے نازہ نکروٹن کے یے اور نکوٹن کے یے اس ایک شخص کی محمل میں آگیا ہوں میں وہ جس کی فکر کی دولت سمیٹنے کے یے بہت سے اہلِ قلم کا سنہ آبی لے کر بہت سے اہلِ قلم کا سنہ آبی لے کر کھوٹے موے بہل کی شخص کی خول میں اگیا ہول میں اس ایک شخص کی خفل میں آگیا ہول میں اس ایک شخص کی خفل میں آگیا ہول میں

آبدیا بی سے گھسپسراکرنہ کر ترکب سفر

پاؤل جب د بليزىيە ببول محقة توانكن أيكا

نیالهحب منی اواز رورسشیداحمد جاتی)

منگلتے ول سے می جس نظم ہو کہ غول دیار فن میں دہ کہالارہی ہے تاج محل

غزل کے نام سے جب نیرے ہونٹ بلتے ہیں سخن کی گودیں کتنے ہی میول کھلتے ہیں

ترے شعور کی خوشبوسے جاگ اٹھا گلش ہوسے تونے سجایا کا رخب ندم فن روایتوں کے دھندلکوں میں کھو گئے تعراغ علائے تونے شئے لینے فکرونن کے چراغ

نگار صنف غزل اور بھی ہوی مجبوب زبانِ شعب رکو تونے دیا نیا اسلوب

کلی کلی ترے اساس سے نہکتی ہے مبعی سے ترے آگ بھی بورگتی ہے

کبھی تو دارورسن کے قریب جا تاہے کبھی توسایہ گیسویس چین پا آہے

گوں کی بزم میں گاہدے غزل بنی شیم اوی ہد زخمی دلول کے لیم مرہم

رہے گی قوتِ احساس جب عک زندہ رہے گا فن ترا ہر دوریس نمک مندہ

### خراج عقبیرت (شازتمکنت)

ہے بزم شعر میں نورسو سے گا کون شاذ جدیہ تبیشہ زن باردگر آئے گا کون

شاقهٔ جبیاتیشه زن باردگراسکگاگون بعداس سے شہر دانش میں بتا فاک دکن

بعدائس كے شہر دانش میں بتا فاكب دكن بے نیا ز : ندگی استفنة سر سے گاكون سے میا در اندگی استفنة سر سے گاكون

خوش نظر 'گل پیرین 'شاستگی گفتارین بانکین ایساییے ہم کو نظر آسے گا کون

سے اجل شرمندہ اک شاع کوہم سیھین دھنع داری مے نبانی لوٹ کر آئے گا کون جب کبھی آ بھائیں ہم کوراستوں کی بیج وخم تیری توشیو نے کے دوران سفر آمے گا کون

دل کے دروانے پیر ستاک مے دروائے کا کون زندگی ہے نمنظر سجھلے ہیرائے گا کون

نود فراموشی کو اینی ڈھونڈ لانے کے لیے سورشب گنگنا آ اپنے گھرائے کا کون

ہرزخم اپنی ذات کا کیس میں بانطلیں ہم میں کم اذکم إثنا كو دیواندین رہے عابدهلی خان صاحب (بریسیاست) کو حکومت مهند کاصحافتی ایوار ڈسلنے پر

> س کونہ ہوگی آپ سے ملنے کی آرز و سفازِ حرف شوق اصح انت کی آبر د!

تزینن د تا زگئ سیاست کے واسط جنتار ہا د ماغ ، پگھ انتا ر ہا لہو

ہراک درق بہ تازہ گلابوں کے با وجود محسوس اب کرتے ہیں باتی ہے جستجو تہذیب عہد رفتہ کے ہرا کیا۔ بوٹر پر شائستگی مزاج کی لائی ہے رنگ وبو

ہر لمحر پُر شش رہی چہرے کی تا زگی نظریں ہٹیں مذان کی جو بلی<u>ظے تھے</u> رورو

میدودکب رہی ہیں تمبسم نوازیال خوشبوشگفت ہونٹوں کی پھیلی ہے جارسو

نیر ایکس کی ذہنی رفاقت کافیفن ہے شاکستہ کن نصاف اس میں ضم ہوگیا ہے تو اظهرالدین کی مارنجی کامیا بی مر ( نامور کرمیٹ مر)

> د کن کی آبرو ننا

آفهر! بگاهِ شمّس و قمر

چین کی تازگی

اطهر رئینِ نسکر د نظر

چمک رہاہے تو ہندوستاں کے ملتھے پر نی سحرکے ہیے

تازه روشتی کے پیسے

یکھ آتی تیزی سے ابھراجین شہرت پر جی ہوی ہے نظر تجہ پر سالے عالم کی کہ جیسے توہے اُجالول کی سرزمیں کا سفیر کہ جیسے خطفر کی ہو بولتی تقبویر

عطر میں مجنگی ہوی دلہن کی طرح کھڑی ہوی ہیں مبتیم نواز محفل میں اثر رہی ہیں سیلیقے سے دیدہ ددل میں

ہ جانے کونسی گرمی ہے تیرے ہا تھول یں مشاہرات کی زبخیرس خور مجھلتی ہیں

مثا ہوات کی زنجیری خود گھیلتی ہیں۔ • دکن کی ام برو اظہر اظہر نگا ہے شمس رقمر

چمن کی آبرو اظهر رشيسس فكرو نظر

کتی شکل سے میں سمٹا ہوں کھو<mark>ط نے کے</mark> بعد

اس کا اندازه بوا ہے تحید کو گر<u>طانے کی</u>د